يعى زندگى گذارنے كاتسان اور شنون طريقة

جلداول

تاليف حفنت روالنا مريوس منايا لينوري خفل رشيد مبلغ عظم عنت روالنا محروث پاليوري

تُرْبِعُ امَّادِيْثِ مُونِي مُحَنَّ مُنْدِلُونِدُ ابن حَوْنِت رُولُونا مُؤْرِلُونِي مِنْ مِنْ إِلَيْ الْجُورُى حَوْنِت رُولُونا مُؤْرِلُونِي مِنْ مِنْ إِلَيْ الْجُورُى

مكتبه ابن كثير



### بسم الثدالرحن الرحيم

مرم ومحترم بنده مولا نامحد يونس صاحب پالن پورى مظاہرى زيد مجدة السلام عليم ورحمة الله و بركانة

بندہ نے قیام مدینہ منورہ کے زمانہ میں آپ کی مبارک اور عمدہ تالیف'' مدنی معاشرہ'' بہت ذوق وشوق سے مطالعہ کی۔ دورانِ مطالعہ مختلف مقامات پر اغلاط کی تصحیح کے ساتھ ساتھ چند جملوں کے اضافے بھی متعدد مقامات پر کردیئے۔ امید ہے کہ بار خاطر نہ ہوں گے۔

حق تعالیٰ شانہ وعم نوالہ آپ کی دیگر تالیفات کی طرح اس کو بھی اپنی پاک بارگاہ کی قبولیت ومقبولیت عطا فرمائے ۔خلق خدا کواس سے بھر پورنفع اٹھانے کی توفیق مرحمت فرمائے ۔آمین ۔

مطالعہ سے اندازہ ہوا کہ عنوانات میں تنوع کے ساتھ ساتھ کثرت سے احادیث مبارکہ کا ذخیرہ جمع کردیا گیا ہے۔ اللہ جل شانہ مبارک فرمائے ،اورآپ کے لئے اُخروی ذخیرہ بنائے۔

> بنده محمدشا مدغفرله سهارن پوری نزیل مدینه منوره حرم نبوی شریف ۲ رذی الحجه ۱۳۲۹ ه

### بسم الله الرحمن الرحيم

بندہ کی کتاب مدنی معاشرہ کراچی میں جھپ گئی ہے، بندہ کے پاس جب اس کا نسخه پہنچاتو کچھکام ہاقی تھا۔مولا ناشاہدصاحب کواللہ جزائے خیرعطا فرمائے ،مدینہ منورہ کے قیام میں بوری کتاب دیکھی اور پچھاہم مشورے دیئے۔ پھر بندہ نے ج كے سفريس و يجھناشروع كيا،اب الله كے قضل وكرم سے حج كے سفريس مندرجه ويل سطریں لکھ رہا ہوں۔عرفات کے میدان میں نظر ثانی ہوکر بیا کتاب ممل ہوئی ، عر د تمبر ۲۰۰۸ءمطابق ۹ رذی الحجه ۴۲۹ اهشام کونتین نج کر۲۳ منٹ پرعرفات میں پیہ كتاب بورى موئى ،الله ياك اس كتاب كواوراس في كوميرى زندگى كے برسانس كا کفارہ بنادے اور اپنی بارگاہ میں مقبولیت عطا فرمائے ( آمین) ای عرفات کے میدان میں بندہ دعا گو ہے کہ اے اللہ! اس کتاب کو اور بندہ کی دیگر کتابوں کو جو بھی ير هتار بي الله كى كوئى بندى يرهن رب، الله اس كى قيامت تك كى آن والى نسلوں کو قبول فرمائے ، اور دونوں جہاں کی جنت عطا فرمائے ، اور اس کی صلاحیت واستعداد کودین کے لئے قبول فرمائے (آمین) اوراس کی ساری جائز مرادیں یوری فرمائے (آمین) اب میتر مرفع کرتا ہوں ،اس لئے کہ بندہ کے ذمہ احباب نے عرفات میں دعا طے فرمالی ہے۔ اللہ اس کتاب کو ہرتھم کی خیرعطافرمائے (آمین)

الله کی رضا کاطالب محمد یونس پالن پوری ۹رزی الحجه۱۳۲۹ هرطابق ۷ردتمبر ۲۰۰۸ء

## فعرست عنوانات

| صفيتم | مضاغت                                                                                                              |     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| rr    | مقدمه                                                                                                              | @   |
| ٣9    | پیش لفظ                                                                                                            | @   |
| m     | كھانے پینے كے متعلق اسلامی تعلیم                                                                                   | 串   |
| ۳۲    | مجلس كے متعلق اسلامی تعلیم                                                                                         | (4) |
| 12    | چھینک اور جمائی کے وقت اسلامی تعلیم                                                                                | @   |
| 12    | عورتوں اوراڑ کیوں کے لئے مخصوص اسلامی تعلیم                                                                        | 8   |
| ۲A    | التنتج كم متعلق اسلامي آداب                                                                                        | 0   |
| 14    | متفرق آواب                                                                                                         | 0   |
| rr    | کسی کامدید هفیرنه جانو                                                                                             | *   |
| W     | حپائی افتدیار کرنے والوں کو بہت بڑی خوشخبری ہے                                                                     | @   |
| ۱۵    | اولا د کی پرورش اس طرح سیجئے                                                                                       | @   |
| ۵۱    | (۱) اولادكوخدا كاانعام بحصة اورخوشي مناية                                                                          | @   |
| ۵۱    | (r) اولادنه دوتو فداے دعا کیج                                                                                      | @   |
| ۵۱    | (٣) اولاد کی پیدائش کو بو جھ نہ بھتے                                                                               | 49  |
| ۵۲    | (٣) اولادكوشا لُغ كرنا بحيا تك ظلم ب                                                                               | -   |
| or    | (۵) ولادت والی عورت کے پاس آیة الکری ، سورهٔ اعراف کی مندرجه<br>فیل دوآیتیں ، سورهٔ فلق ، سورهٔ ناس پژه کردم کیجئے |     |

| _   |                                                                                 |    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| 0   | (٢) نومولود كدائيس كان عيس اذان اور بائيس كان عيس اقامت كيئ                     | ۵۳ |
| @   | (2) تومولود كے لئے كى مروصالح ت تحنيك كروائے                                    | ۵۵ |
| 1   | 差:15ではがとくま (A)                                                                  | ۲۵ |
| 0   | (٩) بچكاغلانام ركها بي توبدل كراچهانام ركئ                                      | ۲۵ |
|     | (۱۰) بچد کا عقیقہ سیجئے اور مونڈ ہے ہوئے بالوں کے برابرسونا یا چاندی<br>خی سمجھ |    |
| _   | فيرات يجئ                                                                       | ۵۷ |
| 1   | (۱۱) بچه جب بولنے لگے توسب سے بہلے کلمہ کھائے                                   | ۵۷ |
| @   | (۱۲) مال بچهکواپنادوده بھی پلاوے                                                | ۵۸ |
| 0   | (۱۳) بچول کوڈرانے سے پر پیز کیجئ                                                | ۵۸ |
| @   | (۱۳) اولادکوبات بات پر جمر کئے سے تی سے پر بیز کیجئے                            | ۵۸ |
| @   | (۱۵) اولاد کے ساتھ ہمیشہ زی کابر تاؤ کیجئے                                      | ۵٩ |
| @   | (۱۷) چھوٹے بچوں سے بیار کیجئے                                                   | 40 |
| *   | (١٤) اولا وكوپا كيز اتعليم وتربيت عرين كيج                                      | 41 |
| @   | (۱۸) بچوں کوسات (۷) سال کا ہوئے پیٹماز کھائے                                    | 71 |
| *   | (۱۹) وی (۱۰) ماله بچوں کے بسر الگ الگ کردیجئے                                   | 71 |
| (8) | (re) بمیشه بچون کی طبهارت ونظافت کا خیال رکھئے                                  | 71 |
| *   | (n) دومرول كے مامنے بچول كے عيب بيان ند كيجة                                    | 41 |
| *   | (۲۲) بچوں کے سامنے بچوں کی اصلاح سے مایوی کا ظہار نہ کیجئے                      | 71 |
| @   | (٢٣) يجول كودين قصاور قرآن خوش الحانى عيده يدهرسات ربي                          | ۲۳ |
| @   | (۲۳) غریبول کوصد قد خیرات این بچول کے ہاتھوں دلوایے                             | ۲۳ |
| *   | (۲۵) بچول کی بے جاضد پوری نہ سیجئے                                              | ۳۳ |

| 71"                                    | (۲۲) چیخ چلانے ہود ہی رہیز کیے اور پول کو ہی تاکید کیے                                                                                                                                                                                                                           | @                                      |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 40"                                    | (١٤) بجول كواية باتحد عكام كرنے كى عادت دُلواية                                                                                                                                                                                                                                  | @                                      |
| 40                                     | (١٨) بچول بس باجم لاائي مونے پراپنے بچکی بے جاجمایت ند سیج                                                                                                                                                                                                                       | ₩                                      |
| YO                                     | (۲۹) اولا د کے مابین ہمیشہ برابری کاسلوک سیجیج                                                                                                                                                                                                                                   | (1)                                    |
| 44                                     | (۳۰) بچوں کے سامنے ہمیشہ اچھاعملی نمونہ پیش کیجئے                                                                                                                                                                                                                                | 1                                      |
| 77                                     | (m) لڑکی پیدا ہونے پر بھی خوشی منا سے باڑ کے کی طرح                                                                                                                                                                                                                              | *                                      |
| 44                                     | (۲۲) الزكيول كى تربيت و پرورش انتها كى خوش دلى سے يجيح                                                                                                                                                                                                                           | •                                      |
| AF                                     | (rr) او کے او کیوں کے مابین مکسال محبت کا اظہار کیجئے                                                                                                                                                                                                                            | <b>®</b>                               |
| 49                                     | (۳۳) جائداد ش الزكى كامقرره حصه پورى خوش دلى سے دیجے                                                                                                                                                                                                                             | (4)                                    |
| 49                                     | (۳۵) ندکوره عملی تدبیروں کے ساتھ دُعا بھی کرتے رہے                                                                                                                                                                                                                               | _                                      |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |
| ۷٠                                     | از دوا جی زندگی اس طرح گزاریخ                                                                                                                                                                                                                                                    | @                                      |
| ۷۰                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                                      |
| -                                      | (۱) بیوی کے حقوق کشادہ دلی سے ادا کیجئے                                                                                                                                                                                                                                          | *                                      |
| ۷٠                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | *                                      |
| ۷٠                                     | (۱) بیوی کے حقوق کشادہ دلی سے ادا کیجئے<br>(۲) جہاں تک ہوسکے بیوی سے خوش گمان رہے                                                                                                                                                                                                | ***                                    |
| Z+<br>Z1<br>ZY                         | (۱) بیوی کے حقوق کشادہ دلی سے ادا سیجئے<br>(۲) جہاں تک ہوسکے بیوی سے خوش گمان رہبے<br>(۳) بیوی کے ساتھ دخوو کرم کی روش افقیار کیجئے<br>(۳) بیوی کے ساتھ دخوش اخلاقی کابر تاؤ کیجئے                                                                                               | ***                                    |
| Z+<br>ZT<br>ZF                         | (۱) بیوی کے حقوق کشادہ دلی سے ادا سیجیئے<br>(۲) جہاں تک ہو سکے بیوی سے خوش گمان رہے<br>(۳) بیوی کے ساتھ مطفود کرم کی روش افقیار سیجیئے                                                                                                                                           | ************************************** |
| 2+<br>21<br>2+<br>2+<br>2+             | (۱) بیوی کے حقوق کشادہ دلی سے ادا سیجئے<br>(۲) جہاں تک ہوسکے بیوی سے خوش گمان رہے<br>(۳) بیوی کے ساتھ طفوہ کرم کی روش اختیار کیجئے<br>(۳) بیوی کے ساتھ خوش اخلاقی کا برتاؤ کیجئے<br>(۵) بیوری فراخ دلی کے ساتھ رفیقہ حیات کی ضروریات فراہم کیجئے                                 |                                        |
| 2+<br>21<br>2+<br>2+<br>2+<br>2+<br>20 | (۱) بیوی کے حقق کشاد و دلی سے ادا تیجئے<br>(۳) جہاں تک ہوسکے بیوی سے خوش گمان رہے<br>(۳) بیوی کے ساتھ دخفو و کرم کی روش افقیار کیجئے<br>(۳) بیوی کے ساتھ خوش اخلاقی کابر تاؤ کیجئے<br>(۵) پوری فراخ دلی کے ساتھ رفیقہ حیات کی ضروریات فراہم کیجئے<br>(۵) بیوی کو دین تعلیم دیجئے |                                        |

| <b>®</b> | (۱۰) شوہرکی اجازت کے بغیر گھرے باہر نہ جائے                           | ۷۸  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|-----|
|          | (۱۱) بمیشداین قول و مل اورانداز واطواری شو بر کوخوش کھنے کی کوشش سیجے | ۷۸  |
|          | (۱۲) ایخشومر کی رفاقت کی قدر کیجیئے                                   | ۷9  |
| 0        | (۱۳) شوہرکااحسان مان کراس کی شکر گزار دہے                             | ۷9  |
| @        | (۱۳) شوہر کی خدمت کر کے خوشی محسوں کیجئے                              | ۸۰  |
| @        | (۱۵) شوہر کے گھر باراور مال واسباب کی حفاظت سیجیج                     | Δſ  |
| 1        | (١٦) شوبركوكمانے كااور يوى كوترج كرنے كالواب ملتاب                    | Λſ  |
| @        | (١٤) صفائي وغيره كالوراا بهتمام كيجيئ                                 | ۸۲  |
| 哪        | والدین کے ساتھ سلوک اس طرح سیجیح                                      | ٨٣  |
| @        | (۱) مال باپ كساتهد حسن سلوك كودونو ل جبال كى سعادت بيحق               | ۸۳  |
| 0        | (r) والدين ك شكر كرارر بيخ                                            | ۸۵  |
| 0        | (r) والدين كما ته عاجرى اورا كلمارى في آي                             | ۸۸  |
| 1        | (٣) مال باپ كى دل د جان سے اطاعت يجي                                  | ٨٩  |
| 8        | (٥) ماں باپ اگر غیر مسلم ہوں تب بھی ان کے ساتھ سلوک سیجئے             | 91  |
| 0        | (٢) مال باپ كے لئے برابردعاكرتے دہے                                   | 91  |
| @        | (٤) مال كى خدمت كاخصوصى خيال ركھئے                                    | 97  |
| 0        | (٨) رضاعی مال کے ساتھ بھی حسن سلوک سیج                                | 90" |
| @        | (9) ماں باپ وفات کے بعد بھی حسن سلوک کے حقد ار ہیں                    | 90" |
| @        | (۱۰) والدين كى كبى مونى وصيت كو بورا ييج                              | 90  |
| @        | (۱۱) باپ کے دوستوں اور مال کی سہیلیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک            |     |

| *             | 4,25                                                                                                           | 94   |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| @             | (۱۲) مال باپ کے رشتہ داروں کے ساتھ دیک سلوک کرتے رہے                                                           | 94   |
| @             | (۱۳) مال باپ سے سلوک شیل کوتا بی ہوجائے تو مایوس شہول                                                          | 9८   |
| 串             | لباس اگر ہوتو ایسا ہو                                                                                          | 9.0  |
| 0             | (1) شرم وحيااورسر پوشي والياس بينية                                                                            | 9.4  |
| @             | (۲) بہترین لباس تقوی کالباس ہے                                                                                 | 99   |
| (1)           | (r) كيرْ عدائمي طرف ينتِ                                                                                       | 99   |
|               | (") نیا کپڑا پہنیں آو کپڑے کانام کے کرخوشی کا ظہار سیجے اور حضورا کرم<br>سیافی این کی پڑھی جانے والی دُعا پڑھے | 99   |
| *             | (a) كيرُ بينخ بيلي ضرور جمارُ ليج                                                                              | 1+1  |
| @             | (٢) لباس فيديمن                                                                                                | [+]* |
| @             | (2) پائجامهاورنگی دغیره کوڅنول سےاو ٹیچار کھئے                                                                 | 1+1" |
| 審             | (A) مردر میثی کیرانه پیتے                                                                                      | 1+1" |
|               | (۹) عورتیں باریک کپڑے نہ پہنیں کہ جس سے بدن بھلکے، چست لباس<br>بھی نہ پہنیں کہ بدن کی بناوٹ نظر آئے            | 1-0  |
| $\overline{}$ | (۱۰) لباس ش مردوزن ایک دومرے کارنگ ڈھٹک شاپنا کیں                                                              | 1+4  |
|               | (۱۱) لباس بمیشدایی وسعت اور حیثیت کے مطابق مہنئے                                                               | 1-4  |
| 1             | (۱۲) پہنے، اوڑ سے اور بناؤ سنگھار کرنے میں بھی ذوق کا پورا خیال<br>رکھے                                        | 11+  |
| -             | (۱۲) بمیشه ساده اور باوقارلباس سنتے                                                                            | III  |

| nr    | (۱۳) ناداروں کولیاس بہناہے                                                  | @   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|
| 111"  | (۱۵) این خادموں کو بھی اٹی حیثیت کے مطابق اچھالیاس بہنا یے                  | -   |
| 111-  | طهارت ونظافت                                                                | 串   |
| 1111  | طہارت ونظافت کے آ داب                                                       | 串   |
| 112   | صحت اس طرح سنجا ليت                                                         | 命   |
| 114   | (۱) صحت خدا کی عظیم نعت ہے                                                  | 8   |
| 114   | (۲) جھاکشی اور بہادری کی زندگی گذاریئے                                      | *   |
| ırr   | <ul> <li>(۳) خوا تین بھی بخت کوشی اور محنت ومشقت کی زندگی گزاریں</li> </ul> | *   |
| 117   | (٣) سحر خزی کی عادت ڈالیئے                                                  | 0   |
| irr   | (۵) صبطِنفس كى عادت ۋالىيت                                                  | 0   |
| Ira   | (٢) نشآور چيزول سے بچئے                                                     |     |
| 180   | (٤) بركام ش اعتدال اورسادگى كالحاظ ركھئے                                    | *   |
| Iro I | (۸) کھاناوقت پر کھائے                                                       | _   |
| IFT   | (٩) ہیشہ سادہ کھائے                                                         | @   |
| IFY   | (۱۰) کھانااطمینان ہےاور چبا کر کھائے                                        | 0   |
| IFA . | (۱۱) دو پہر کے کھانے کے بعد تھوڑی در قبلولہ سیجے                            | (1) |
| IPA   | (۱۲) آنگھول کی حفاظت کا پورااہتمام کیجئے                                    | @   |
| 119   | (۱۳) دانتول کی صفائی اور حفاظت کا اہتمام کیجئے                              |     |
| 19~+  | (۱۳) بول دیراز کی حاجت موتو فورآ حاجت پوری کیجیج                            |     |
| ۳.    | (١٥) طهارت ونظافت كالوراا بهتمام يجيئ                                       | (1) |

| 11-11    | داستداس طرح چلئے                                       | @   |
|----------|--------------------------------------------------------|-----|
| 11"1     | (۱) درمیانی چال چلئے                                   | @   |
| 13**1    | (r) وقاراور نجی نگاہ سے چلنے                           | *   |
| 1177     | (٣) خاكسارى كے ساتھ ديے پاؤں چلئے                      | *   |
| IPP      | (٣) بميش بوت پائن کرچئے                                | @   |
| 144      | (۵) راسته چلنے ش تہذیب ووقار کا بھی کھاظار کھئے        | @   |
| 177      | (٢) علتے وقت اپنے كيڑون كوسميث كرچلئے                  |     |
| IPF      | (2) ہمیشہ بے تکلفی سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ چلئے        | @   |
| 1        | (A) رائے کافق اداکرنے کا بھی اہتمام کیج                |     |
| IPP      | (٩) رائے میں بمیشدا یکھے لوگوں کا ساتھ پکڑیے           | *   |
| 11-1-    | (۱۰) رائے میں مرداور مورت ال جل کرنہ چلیں              |     |
| IPTY     | (۱۱) عورتی پرده کا کلمل ایتمام کریں                    | (8) |
| I Prijer | (۱۲) عورتم راسته مل ان چیز ول سے بھیں                  | -   |
| ll-la    | (۱۳) گرے تکلیم تو آسان کی طرف نگاہ اٹھا کربید عایات ہے | 1   |
| 100      | (۱۳) بازارجا كيل توبيدعا پرجيل                         | @   |
| IP4      | سغراس طرح سيجن                                         | @   |
| lb.A     | (۱) سفرجعرات كدن شروع كيج                              | @   |
| IFY      | (r) سفرتنها ندیجیج                                     | 1   |
| IFY      | (٣) مورت كويميث كى عرم كالما تعد مؤكرنا جائ            | -   |
| 112      | (٣) موارى جب حركت عن آئے توبيد عايد ع                  | 0   |

| IPA   | (۵) رائے میں دوسروں کی مہولت اور آرام کا بھی خیال سیجیح                   | @        |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1177  | (٢) سفر پررواند ہوتے وقت اور والهی پر دور کعت پڑھئے                       | (1)      |
| IPA   | (٤) بلندى پر چڑھتے وقت بيدعا پڑھئے                                        | @        |
| 1179  | (٨) رات كوكهين محفوظ مقام پرقيام يجيح                                     | *        |
| 11-9  | (۹) سفر کی ضرورت بوری ہونے پرجلدی واپس ہوجائے                             | *        |
| 11-9  | (۱۰) سفرے والیسی پر بغیراطلاع گھر نہآ ہے                                  | (8)      |
| 11-9  | (۱۱) سفریس کوئی ساتھی ہوں توان کے آرام کا خیال رکھئے                      | <b>®</b> |
| ım    | (۱۲) سفریس ندکوره چزین ساتھ رکھنے                                         | -        |
| 101   | (۱۳) چندآ دی ہوں تو ایک کواپناامیر مقرر فرمالیج                           | 0        |
| IMI   | (۱۴) سفر ش رات ہوجائے تو بید عا پڑھنے                                     | 0        |
| im    | (۱۵) سفرے والیسی پر بیدوعا پڑھئے                                          | @        |
| irr   | (١٢) كى كوسفر پر دخصت كريل قو بكھ دورتك ساتھ جائے                         | *        |
| irr   | (١٤) كوئى سفرے واپس آئے تواس كا استقبال ليجيئ                             | 0        |
| IM-   | رنج وغم کے اوقات کیے گزاریں                                               | @        |
| Im-   | (۱) مصائب کومبروسکون کے ساتھ برداشت سیجے                                  | 0        |
| lulu. | <ul> <li>(۲) تکلیف کی خبر نخے تی انا لله وانا الیه راجعون پڑھے</li> </ul> |          |
| IC.A  | (٣) كى يھى ھادثے پرصبروشكركادائن ہاتھ سے چھوٹے نہ يائے                    |          |
| Inz   | <ul> <li>(۳) کوئی ایی حرکت بھی نہ کریں جوشر بیت کے خلاف ہو</li> </ul>     |          |
| IM    | (۵) يارى كوبرا بھلاند كئے                                                 | @        |
| 1079  | (٢) كى كى موت يرتمن دن سے زياده فم ندمزائي                                | *        |

| 10.4 | (٤) رخ وغم ش ايك دوسر ع كالقين سيج                          | *        |
|------|-------------------------------------------------------------|----------|
| 100  | (A) راوح شن آنے والی مصیبتوں کا خندہ پیشانی سے استقبال سیج  | <b>®</b> |
| ۱۵۱  | (٩) دکه،دردش ایک دومرے کا ساتھ دیجے                         | @        |
| 101  | (۱۰) عُم كِ بَهِوم مِن خداكي طرف رجوع كيجيّ                 | ₩        |
| 101  | (۱۱) پریشانی کے وقت بیدها کمیں پڑھئے                        |          |
| ior  | (۱۲) مصائب وآلام مين جمحي موت كي تمنانه يجيئة               | *        |
| 100  | (۱۲) جب کی کوکی مصیب میں جالادیکھیں تو بیدو عارد ھے         | *        |
| ۲۵۱  | جم تلاوت قرآن كس طرح كرين؟                                  | @        |
| ۲۵۱  | (۱) قرآن کی تلاوت دل لگا کر سیجیج                           | @        |
| ۲۵۱  | (r) اکثر وقت تلاوت میں مشغول رہے اور مجمی ندأ كمائے         | -        |
|      | (r) قرآن كريم كى تلاوت محض طلب مدايت كے لئے ہوند كداوگوں ير | @        |
| ١٥٧  | ا پی خوش الحانی کاسکہ جمانے کے لئے                          |          |
| ١٥٧  | (٣) علاوت سے پہلے طہارت و نظافت کا بوراا جتمام کیجئے        | @        |
| 102  | (۵) تلاوت کے وقت دل می عاجزی ہو                             | @        |
| 104  | (٢) تجويدور تيل كاحتى الوسع خيال ركھئے                      | @        |
| IDA  | (٤) قرآن درمياني آواز يريخ                                  | @        |
| ΙΔΛ  | (A) تجدى نمازش قرآن پڑھے                                    | @        |
| ۱۵۸  | (٩) تمن دن کے میں قرآن ختم شکریں                            | @        |
| 109  | (۱۰) قرآن کی وقعت وعظمت کا احساس رکھیئے                     | @        |
| 109  | (۱۱) قرآن قد برونظر کے ماتھ پڑھنے                           | @        |

|     |                                                                             | _   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|-----|
| 109 | (۱۲) قرآن کے احکام پڑل کی نیت ہے قرآن پڑھے                                  | *   |
| 14+ | (۱۲) قرآنی آیات ار لینے کی کوشش کیجئے                                       | 0   |
| 14+ | (۱۳) تلاوت کے بعد دعا قرما یے                                               | 1   |
| IYI | مریض کی عیادت کس طرح کریں؟                                                  | 串   |
| 171 | (۱) مریض کی عیادت ضرور کیجیئ                                                | @   |
| m   | (٢) مريض كوبهلائ اورتسلى بخش كلمات كبة                                      | 0   |
| IYM | (٢) مريض كے پاس جائے ،حال بوچيے ،صحت كى دُعا ليج                            | 0   |
| מרו | (٣) مريض كے پاس زياده درين بيٹے ، شوروشغب بھى ند يجئے                       | @   |
| מרו | (۵) مریض کے متعلقین ہے بھی مریض کا حال پوچھنے                               | 0   |
| ۵۲۱ | (٢) غيرسلم مريض كى عيادت كے لئے بھى جائية                                   | (8) |
| 144 | (٤) مريس كالمريخ كابعدادهرأدهرتاك عن يح                                     | (8) |
| 144 | (٨) علانية ق وفجور من مبتلار صنه والول كي عيادت نديجين                      | *   |
| 142 | (٩) مريض سائي لئے وعاكروائي                                                 | *   |
| 147 | ميز باني اس طرح سيجيح                                                       | 億   |
| 142 | (۱) مېمان کې آمد پرخوشي کا ظهار کیجئے                                       | 1   |
| NYA | (r) مہمان کے آنے پرسب سے پہلے سلام دُعا کیجے اور خبریت معلوم<br>کیجے        | -   |
| AFI | (٣) ول کھول کرمہمان کی خاطر تواضع سیجئے اور حسب حیثیت اچھی چیز<br>پیش کیجئے |     |
| 14. | (m) مہمان کے آتے ہی اس کی انسانی ضرورتوں کا احساس کیجئے                     | +   |

| * | (۵) ہروقت مہمان کے پاس دھرنامارے بیٹے ندر ہے                                                                                            | 14+ |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|   | (۲) مہمانوں کے کھانے پینے پر سرت محسوں سیجیے ، ننگ دلی، کڑھن اور<br>کہذیہ محبریں مسیحیر                                                 | 1/- |
| - | کوفت محسوس ند میجیئے<br>(۷) مہمان کی عزت وآبرو کا لحاظ رکھئے                                                                            | 141 |
| - | (۸) تمن دن تک انتہائی شوق اور ولولے سے میز بانی کے نقاضے پورے                                                                           |     |
| @ | یج<br>(۹) مہمان کی خدمت کواپنااخلاقی فرض بچھتے                                                                                          | 121 |
| 1 | (۱۰) مہمان کو تھہرانے کے بعد، بیت الخلابتا دیجے، پانی کا لوٹا دے<br>دیجے، قبلہ کا رُخ بتاد یجے بنماز کی جگہ اور مصلّے وغیرہ مہیا کردیجے | 121 |
| @ | (۱۱) کھاٹا کھانے کے لئے جب ہاتھ دھوئے تو پہلے میزیان دھوئے ، پھر<br>مہمان کے ہاتھ دھلوائے                                               | 121 |
| @ | (۱۲) دستر خوان پرخوردونوش کاسامان اور برتن وغیره زیاده رکھئے                                                                            | 121 |
|   | (IF) مہمان کے لئے ایٹارے کام لیج                                                                                                        | 121 |
|   | (۱۴) اگرمہمان کی موقع پرمیز بان سے بے مردتی کرے تب بھی میز بان<br>فیاضی کاسلوک کرے                                                      | 121 |
| @ | (۱۵) مہمان سے اپنے حق میں فیر و برکت کی دُعا کے لئے درخواست<br>یجھے                                                                     | 140 |
| 僿 | جممهانی کس طرح کریں؟                                                                                                                    | IZY |
| * | (۱) مہمان میزبان کے لئے یااس کے بچوں کے لئے پھے تخذ لے لیا<br>کرے                                                                       | 124 |
| # | (٢) مهمان بغيرضرورت تين دن ے زيادہ نتظمبرے                                                                                              | 124 |

| 144               | (r) ہیشہدوسروں کے ہی مہمان نہنے                                                                                                     | @   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 144               | (٣) موم كاظ عضروري سامان كرجائي                                                                                                     | @   |
| 144               | (۵) میزبان کی ذمدار یوں کا بھی لحاظ رکھئے                                                                                           | 0   |
| 144               | (٢) ميزيان عطرح طرح كمطالبيندكري                                                                                                    | 0   |
| 144               | (۷) میزبان کے گھر کی خواتین سے گفتگو وغیرہ نہ کریں                                                                                  | @   |
| IZΛ               | (A) اگرمیزبان کے ساتھ نہ کھانا ہوتو استھے انداز میں معذرت کریں                                                                      | @   |
| 141               | (٩) ميزبان كے لئے فيروبركت كى دعا يجئے                                                                                              | @   |
|                   | (۱۰) بیوی کے منھ میں لقمہ دینا بھی ثواب ہے اور وارثوں کے لئے مال                                                                    | 8   |
| 149               | چھوڑ کرجانا بھی ثواب ہے                                                                                                             |     |
| iA+               | حضورا قدس مِثَالِثَهِ عَلَيْهِ كَى حضرت معاذبن جبل والنَّعَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْ<br>كودس (۱۰) تصيحتين | 億   |
|                   | U. (1°)()39                                                                                                                         |     |
| IAI               | ميل نفيحت                                                                                                                           | *   |
| IAI               | ميلي نفيحت<br>ميلي فييحت                                                                                                            | _   |
|                   |                                                                                                                                     | @   |
| IAI               | بها نفیحت<br>دوسری نفیحت                                                                                                            | *** |
| IAI               | بهلی نفیدت<br>دوسری نفیدت<br>تیسری نفیدت<br>چوتنی نفیدت                                                                             | *** |
| IAI<br>IAr        | بهای نفیدت<br>دوسری نفیدت<br>تیسری نفیدت                                                                                            | *** |
| IAT<br>IAT        | بهلی نفیحت<br>دومری نفیحت<br>تنبری نفیحت<br>پوتنی نفیحت<br>پانچوی نفیحت<br>چوشی نفیحت<br>چوشی نفیحت                                 | *** |
| IAT<br>IAT<br>IAT | بهای نفیحت<br>دوسری نفیحت<br>تیسری نفیحت<br>چوتمی نفیحت<br>پانچوی نفیحت                                                             | *** |

| ۱۸۵  | دسوين ففيحت                                                                   | @          |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| IAA  | امن والاسوناء امن والاجا گنا                                                  | @          |
| IAA  | (١) شام كا تدهير اليجاجائ كلية بجول كوكر بلا ليج                              | (4)        |
| IAA  | (r) شام ہوتے جی مندرجہ ذیل دُعارِ سے                                          | @          |
| ۱۸۸  | <ul> <li>(٣) مغرب کی اذان کے وقت مندرجہ ذیل دُعارِ منظے</li> </ul>            | @          |
| 1/19 | (٣) عشاء کی نمازے پہلے ہونے سے پر بیز کیجئے                                   | (8)        |
| 1/19 | (۵) رات ہوتے ہی گھر ش روشی ضرور کیجئے                                         | <b>(b)</b> |
| IA9  | (٢) رات میں جلد سونے اور سحر میں جلد أشحنے کی عادت ڈالیے                      | 1          |
| IA9  | (٤) رات کوجا گئے اور دن میں نیند پوری کرنے سے پر بیز کیجئے                    | *          |
| 191  | (٨) زياده آرام ده بستر نداستعال کيجيئ                                         | @          |
| 191  | (٩) سونے سے بہلے وضور کیج اور پاک صاف ہوکرسویے                                | @          |
| 191- | (۱۰) سونے کے وقت گھر کا دروازہ بند بجیجے ، برتن ڈھا تکئے ، چراغ بجھا<br>دیجئے |            |
| 190  | (۱۱) سوتے وقت بستر کے قریب پیرچزیں رکھ کیجئے                                  | 1          |
| 191" | (۱۲) مونے کے وقت کیڑے وغیرہ پاس رکھتے اور اُٹھتے ہی جھاڑ لیج                  | 0          |
| 190  | (II) مونے ہے ہملے بسر جمار کیج                                                | 1          |
| 190  | (۱۴) جب بستر ير پنجيس تويددُ عاء پڙھ                                          | @          |
| 190  | (۱۵) بسر پر کینچ پرقر آن پاک کا پکھ حصہ ضرور پڑھے                             |            |
| 194  | (۱۲) سوتے وقت دایاں ہاتھ دائیں رخسار کے بیٹیے رکھ کر دائیں کروٹ<br>رلیٹیں     |            |
| 194  | (عا) بك لشفاور باكي كروث يرسونے سے يرميز كيج                                  | +          |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _             |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 194  | (۱۸) سونے کا انتظام الی جگه رکھتے جہاں تازہ ہوا پہنچتی ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (1)           |
| 194  | (۱۹) من لپیٹ کرند مویتے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0             |
| 194  | (۲۰) بغیر منڈ روالی جیت رسونے سے پر ہیز کیج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | @             |
| 194  | (۱۱) سخت سردی کے باوجود بھی کرے میں آنگیٹھی جلا کرنہ سویے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | @             |
| 19/  | (۲۲) مونے ہے پہلے بیدُ عارِد ہلیا کیج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | @             |
| 191  | (rr) رات كاترى صعين أشفى عادت دالية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ₩             |
| 199  | (۲۲) نیندے بیدار ہونے پر دُعا پڑھیے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | @             |
| 199  | (ra) اچھاخواب دیکھنے پرخدا کاشکرادا سیجئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | @             |
| 199  | (۲۷) مونے کے وقت در ووٹریف کثرت سے پڑھیئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0             |
|      | (۲۷) اگرنالیندیده خواب دیکھیں تو کسی سے بیان ندیجے ،اورخداکی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0             |
| 141  | پناه ما نگلئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |
| 1+1  | (١٨) الية جي ع كفر كرجهو في خواب بهي بيان ند يجيئ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1             |
|      | (۲۹) خواب سنانے والے کواچھی تعبیر دیجئے اور اس کے حق میں دُعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •             |
| 1+1  | \(\frac{\pi_{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tin}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tetx{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texi}\text{\text{\texi}\tittit{\text{\text{\text{\text{\texi}\text{\texi}\text{\text{\texi}\til\text{\titil\titt{\text{\texi}\titt{\text{\texi}\text{\text{\text{ |               |
|      | (۳۰) پریشان کن خواب د کی کر گھبراہٹ محسوں ہوتو مندرجہ ذیل کلمات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1             |
| 101  | پڑھے اورائے بچول کو بھی بیدُ عایاد کراد بجے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
| r•r* | نماز جنازه كاطريقه بهتراندازيي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | @             |
| r.r  | (۱) نماز جنازه میت کاایک حق ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0             |
| r=r- | (٢) ميت كاسر ثال اور پاؤل جنوب اور زُخ قبله كي طرف ركھئيے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | $\overline{}$ |
| 1.1  | (۲) امامیت کے سنے کے رامندرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |

|      | V 30 20 3 ( 30 40)                                                       | _ |
|------|--------------------------------------------------------------------------|---|
| r+1~ | (٣) صفول کی تعداد بمیشدطاق رکھتے                                         | _ |
| rop  | (۵) امام دمقتدی کی نیت تمازیس میت کے لئے مغفرت چا ہنا ہو                 | @ |
| ۳۰۱۳ | (٢) نمازيس امام جو پڑھے وہی مقتدی بھی پڑھیں                              | 0 |
| + r  | (٤) تمازيس بهلى تكبير كتية موع باتحدا فهاكرباند عدة اور يحرثنا يزعي      | 0 |
| r•0  | (٨) دومرى تكبير بغير باته أتفائه بوئ كميّ بحرورود شريف راع               | * |
| ۲۰۵  | (٩) تيرى تكبير بغير باتھ أشائ كہتے بھرميت كے لئے مستون دُعارِ من         | 0 |
| r-0  | (١٠) اگرميت بالغ مرديابالغ عورت بنو تيسري تكبيرك بعديدة عايوج            | @ |
| r•4  | (۱۱) اوراگرمیت نایالغ الا کے کی ہوتو بیدة عا پڑھے                        | 0 |
| ۲۰٦  | (۱۲) اورا گرمیت تابالغ از کی کی ہے توبید عاریہ ہے                        | @ |
| r+4  | (۱۳) جنازہ کے ساتھ چلتے ہوئے اپنے انجام کو سوچت رہے                      | @ |
|      | حقوق العباد کے متعلق جمارے اسلامی معاشرے کی                              | 串 |
| Y+Z  | ہدایت                                                                    |   |
|      | (1) وتق کے مالوں میں خیانت کرنا مخضِ واحد کا مال مارنے سے زیادہ          | 0 |
| r=2  | ىخت ب                                                                    |   |
| r•A  | (r) يتيم كامال كهانا اليين بيثول بين آك بحرنا ب                          | @ |
| r+9  | (r) بیوی بھی مرحوم شو ہر کے مال کی حصد دار ہے                            |   |
| ř1•  | (٣) بھائيوں كا بېنول كوريدى رقم نددينا خدا بغاوت كرنا ب                  |   |
| 114  | (۵) مہر بیوی کاحق ہے جورسما معاف کرنے سے معاف نہیں ہوتا                  | _ |
|      | (١) شادى كى جانے والى لاكى كے مهر پر وَ لى (والد وغيره) كا قبضة كر ليسًا |   |
|      |                                                                          |   |

| T                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| rır                                      | (٤) بغير بلائے کسی کی دعوت میں گئے کر کھانا حلال نہیں ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | @   |
| rır                                      | (٨) نداق ش كى كى چىز كے كريج في ركھ لينا بھى ظلم ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | @   |
| rır                                      | (٩) ميت كى ماليت من تركتقيم ك جانے تبل كوئى تصرف نديج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | @   |
|                                          | (۱۰) مقروض مورث كا قرض ادا كئے بغير مال پر قبضه كرنا مرنے والے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0   |
| rır                                      | پرظلم کرنا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| rio                                      | بہت ہے لوگ مرید ہو کر بھی عافل ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | @   |
| rız                                      | كبائزاور صغائز كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | @   |
| riz                                      | كبيره گناه كون سے بيں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | @   |
| MA                                       | كبيره كنابول كي فبرست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | @   |
| PPP                                      | صغيره گناه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | *   |
|                                          | TOTAL CO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -   |
| rra                                      | ہمارے اسلام میں سلام کی کیا اہمیت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | @   |
| rra .                                    | ہمارے اسلام میں سلام کی کیا اہمیت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | *   |
| rfa<br>rfa                               | ہمارے اسلام میں سلام کی کیا اہمیت ہے<br>(۱) مسلمان بھائی سے ملاقات ہونے پرالسلام علیم کئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | *** |
| rfa<br>rfa<br>rfa                        | ہمارے اسلام میں سلام کی کیا اہمیت ہے<br>(۱) مسلمان بھائی سے ملاقات ہونے پرالسلام علیم کہئے<br>(۲) ہمیشداسلام طریقہ پرسلام سیجئے                                                                                                                                                                                                                                                                                               | *** |
| rra<br>rra<br>rra<br>rrr                 | ہمارے اسلام میں سلام کی کیا اہمیت ہے<br>(۱) مسلمان بھائی سلاقات ہونے پرالسلام علیم کئے<br>(۲) ہمیشہ اسلامی طریقہ پرسلام سیجئے<br>(۳) ہرمسلمان کوسلام سیجئے جا ہے پہلے سے تعارف ہویا نہ ہو                                                                                                                                                                                                                                     | *** |
| rra<br>rra<br>rra<br>rrr                 | ہمارے اسلام میں سلام کی کیا اہمیت ہے  (۱) مسلمان بھائی سے ملاقات ہونے پرالسلام علیم کہئے  (۲) ہمیشہ اسلای طریقہ پرسلام سیجئے  (۳) ہرمسلمان کوسلام سیجئے چاہے پہلے سے تعارف ہویا نہ ہو  (۳) گھریں داخل ہونے پرگھر والوں کوسلام سیجئے                                                                                                                                                                                           | *** |
| 77A<br>77A<br>77A<br>777<br>777          | ہمارے اسلام میں سلام کی کیا اہمیت ہے  (۱) مسلمان بھائی سے ملاقات ہونے پرالسلام علیم کہئے  (۲) ہمیشہ اسلامی طریقہ پرسلام سیجئے  (۳) ہرمسلمان کوسلام سیجئے جا ہے پہلے سے تعارف ہویا نہ ہو  (۳) گھر میں داخل ہونے پر گھر والوں کوسلام سیجئے  (۵) چھوٹے بچوں کو بھی سلام سیجئے                                                                                                                                                    | *** |
| ****  ****  ****  ****  ****  ****  **** | ہمارے اسلام میں سلام کی کیا اہمیت ہے  (۱) مسلمان بھائی سے ملا قات ہونے پرالسلام علیم کیئے  (۲) ہمیشہ اسلای طریقہ پرسلام سیجئے  (۳) ہرمسلمان کوسلام سیجئے چاہے پہلے سے تعارف ہویا نہ ہو  (۳) گھر میں واضل ہونے پر گھر والوں کوسلام سیجئے  (۵) چھوٹے بچوں کو بھی سلام سیجئے  (۵) خواتمین مردوں کوسلام کرسکتی ہیں اور مرد بھی خواتین کوسلام کرسکتے ہیں  (۲) خواتمین مردوں کوسلام کرسکتی ہیں اور مرد بھی خواتین کوسلام کرسکتے ہیں | *** |

| rmy    | (۱۰) ہمیشہ زبان سے السلام علیم او فچی آوازے کہد کرسلام سیجئے                                  | 0   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 112    | (۱۱) این بروں کواور چلنے والا بیٹھنے والوں کواور تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں<br>کوسلام میں پہل کریں | (1) |
| rra.   | (۱۲) سواری والا پیدل چلنے والول اور راہ میں بیٹھے ہوئے لوگول کوسلام<br>کرے                    | *   |
| rra    | (۱۳) کسی کے یہاں ملنے جا کی تو چینچے بی سلام سیج                                              | @   |
| 119    | (۱۲) مجلس میں جائیں تو پوری مجلس کوسلام سیجیئے                                                |     |
| 179    | (۱۵) کسی کے واسطہ ہے بھی سلام پہنچوا کتے ہیں                                                  |     |
| rrq    | (۱۲) سوئے ہوئے لوگوں کے پاس اس طرح سلام سیجے کہ جا گئے والا<br>س کے اور سونے والا بیدار شہو   |     |
| 11/4   | (١٤) ملام كاجواب نهايت خنده پيشاني عديج                                                       | (1) |
| 1110   | (۱۸) سلام کا جواب پوراد یجئے                                                                  | @   |
| m      | (۱۹) جب کی ساقات ہوتوس سے پہلے السلام ملیکم کہے                                               | @   |
| rrr    | (٢٠) ان طالات يس سلام كرنے بيزيج                                                              | @   |
| m      | (۲۱) يېودونصاري كوسلام كرتے ميں پيل شركيج                                                     | @   |
| m      | (۲۲) جس مجلس بین المهادر شرک سب بی شریک بهون آو و بال سلام سیج                                | 7.5 |
| Llola. | (rr) غیرسلم کوسلام کرنے کی ضرورت پیش آئے تو السلام علیم نہ کہتے                               | -   |
| hlulu. | (۲۳) سلام کے بعد محبت وسرت کے اظہار کے لئے مصافی بھی کیجئے                                    | 0   |
| rra    | (۲۵) کوئی دوست یا بزرگ سفرے دالیس آئے تو معانقہ بھی کیجئے                                     | @   |
| rra    | (۲۷) گذمارنگ، گذایونگ اورگذنائث کے الفاظ مت استعمال کیجئے                                     | _   |

|      |                                                                    | _ |
|------|--------------------------------------------------------------------|---|
|      | رمضان المبارك كاشابان شان استقبال كرنے كے                          | 串 |
| rrz  | لئے شعبان سے ذہن تیار سیجئے                                        |   |
| 47%  | (۱) رمضان کا ستقبال کرنے کے لئے شعبان ہی ہے ذہن کو تیار سیجئے      | 0 |
| 172  | (٢) بورے اہتمام اور شوق سے رمضان کا جاندد کھے اور دُعارِ ھے        | 1 |
| rra  | (٣) رمضان میں عبادات سے خصوصی شغف پیدا سیجیے                       | * |
| rra  | (٣) بور مينے كروز علمايت شوق اورائتمام كرماتھ ركھ                  |   |
| MA   | (۵) تلاوت قرآن كاخصوصى البتمام يجيئ                                | _ |
| 1179 | (٢) قرآن ياك علم كر بجه كراورار كريزه                              |   |
| rrq  | (٤) رَاوِيَ مِن بِوراقر آن سِنْ كالبتمام كِيجَ                     | * |
| rrq  | (A) تراوی کی نماز ذوق وشوق کے ساتھ پڑھئے                           | 靈 |
| rra  | (٩) كثرت صدقه وخرات يجيئ                                           | 8 |
| 100  | (١٠) هيب قدر مين زياده نوافل اور تلاوت قر آن كاامتمام يجيئ         | _ |
| rai  | (۱۱) رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف سیجئے                           |   |
| roi  | (۱۲) رمضان مل اوگوں کے ساتھ نہایت نرمی اور شفقت کاسلوک سیجئے       |   |
| roi  | (۱۳) نہایت عاجزی اور شوق کے ساتھ زیادہ دُعا کیں سیجئے              | 1 |
| rar  | (۱۴) صدقة فطرول كى رغبت كرماته بورك ابتمام صادا يجيئ               | 0 |
|      | (۱۵) رمضان میں خود نیکی سیجئے اور دوسروں کو بھی خیر کے کام کرنے پر | 0 |
| rar  | أبحارية                                                            |   |
| rar  | (۱۲) روزه کامفہوم<br>(۱۷) روزے کی تاریخ فرضیت                      | 0 |
| tor  | (۱۷) روزے کی تاریخ فرضیت                                           | 0 |

| rom       | (۱۸) روزے کی فضیلت اور فائدے                                     | *        |
|-----------|------------------------------------------------------------------|----------|
| ror       | (۱۹) روزے کے فوائد                                               | •        |
| raa       | (۲۰) روزے کی اہمیت رسول اللہ علی کے زبانی                        | *        |
| ray       | (۲۱) روزه دارایت انداز واطوار سدوز کی کمزوری کا ظهار نه کرے      | @        |
| ron       | (rr) روزے یس نہایت اہتمام ہر برائی سے دورر بے                    | @        |
| ray       | (۲۳) احادیث میں روزے کا جواج عظیم بیان کیا گیاہاس کی آرزو کیج    | @        |
| 104       | (۲۲) روز کی تکلیفوں کو برداشت سیجئے                              | <b>@</b> |
| 104       | (ra) کی مجبوری کی وجہ سے روز ہند کھ سکتے ہوں تو اس کی قضاء کرلیں | 1        |
| ran       | (۲۲) روزه ش فیب اور بدنگای سے بچے                                | @        |
| ran       | (۲۷) حلال روزی کاامتمام سیجیئ                                    | 0        |
| ۲۵۸       | (۲۸) سحری ضرور کھائے                                             | @        |
| ra9       | (٢٩) افطارش تا فيرند يجيح                                        | 0        |
| 109       | (ra) افطار کے وقت کی دعا                                         | 0        |
| 44+       | (m) افطار کے بعد کی وعا                                          | 1        |
| 14.       | (rr) کی کے بہاں اقطار کرنے کی دعا                                | (4)      |
| <b>**</b> | (rr) افطار کرانے کا اہتمام کیج                                   | 0        |



الحمد لله الذى أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وأشهد أن الا إله إلا الله وحده الاشريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمداً عبده ورسوله أرسله الله شاهداً ومبشرا ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً كثيراً.

 اور سن سلوک کے طریقے بھی ہیں، بیانسانوں کی غلط بھی ہیں کین دین صرف ماز، روزہ، زکوۃ، ج کا نام ہے، بلاشہ بیاسلام کے اہم ارکان ہیں لیکن دین صرف ان ہیں مخصر نہیں، چنانچہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے: ﴿ اَلٰہُوٰ مَ اَحْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ دِینَا ﴾ ترجمہ (آج میں نے وَاَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ دِینَا ﴾ ترجمہ (آج میں نے تہمارے لئے دین کوکائل کردیا اور تم پراپی فیمت پوری کردی اور تمہارے لئے اسلام کو بطور دین کے پہند کیا) اللہ تعالی کا مطالبہ انسانوں سے کائل دین میں داخل ہونے کا بطور دین کے پہند کیا) اللہ تعالی کا مطالبہ انسانوں سے کائل دین میں داخل ہونے کا ترجمہ (اے ایمان والو! اسلام میں پورے پورے داخل ہوجا کی) بلکہ دین کے رنگ میں رنگ جانا مقصود ہے، ارشاد خدا وندی ہے: ﴿ حِسْفَةَ اللّٰهِ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صَافَةً ﴾ میں رنگ جانا مقصود ہے، ارشاد خدا وندی ہے: ﴿ حِسْفَةَ اللّٰهِ وَمَنَ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صَافَحَ لَهُ عَالِدُونَ ﴾ ترجمہ (امارے او پر اللہ کارنگ ہوجا کی) بلکہ دین کے رنگ صِبْفَةً وَنَحْنُ لَهُ عَالِدُونَ ﴾ ترجمہ (امارے او پر اللہ کارنگ ہو اور اللہ ہے اور ہم تواس کی بندگی کرنے والے ہیں)

بندہ کو یہ سطور لکھتے وقت میر ہے جن وشفق، مربی، عالم ربانی، حضرت مولانا محمد عمر یالن پوری نوراللہ مرقدہ یاد آرہے ہیں گویا میر ہے۔ سامت ہیں اور میں ان کود کھے دہ ہوں اور وہ فرہارہے ہیں جس کی دعوت زندگی بھردیتے رہے کہ: اللہ تعالیٰ کے وعد ہو یہ نے کہ اللہ تعالیٰ کے وعد ہو یہ کے مارے حصون کے افتیار کرنے پر ہیں، دین کے کھے حصے زندگی ہیں ہوں اور کھے حصے زندگی ہیں نہ ہوں اور کھے حصے زندگی ہیں نہ ہوں اس پر دین کی وہ طاقت طاہر نہیں ہوتی جو ساری طاقتوں کو زیر کردیے، جب دین کے سارے جصے زندگی ہیں زندہ ہوتے ہیں تو دین کی وہ طاقت ظاہر ہوتی ہے۔ اور جس نے قیمر و کسری کی طاقت کو زیر کردیا تھا، اور فرعون کی طاقت جس کی خر حضر ت سول پر زیر ہوئی تھی، اور جس نے قیمر و کسری کی طاقت کو مغلوب کیا تھا اور اخیر زمانے ہیں اس پورے دین پر دجال و یا جوج کی طاقت زیر ہوگی، جس کی خبر حضر ت رسول اگرم شکھنے تا ہے۔ دی ہے، اور میرے حضر ت مولانا جس وقت مجسر پر بید با تیں فرماتے واکر میں گئیرائی ہیں اتر جاتی تھیں، اور حاضرین کے دلوں ہیں ایک امید پیدا تھے دل کی گہرائی ہیں اتر جاتی تھیں، اور حاضرین کے دلوں ہیں ایک امید پیدا

موجاتی تھی کہ حارادین زبردست طافت وقوت والا ہے، اور زندہ موکررہے گا،کین شرط ہیے کہاس دین کی دعوت زندہ ہواور دین کے سارے حصے زندہ ہوں ، اور فرماتے تھے کہ جس دین کی طاقت پچھلے زمانے میں ظاہر ہو چکی اور اخیرز مانے میں بھی ظاہر ہوگی اس میں آج بھی وہ طاقت ہے، ہمارا دین بودا اور کمز ورنہیں ،قصور جارا ہے کہ ہم نے اس دین کوائی زندگی میں داخل نہیں کیا ، اور مجمع میں بیان کے علاوہ انفرادی گفتگو میں بھی فرماتے تھے کہ مجھے بڑی فکر لگی رہتی ہے کہ یہ پورا دین مسلمانوں کی زندگی میں کیے آئے ،اور فرماتے جب بورادین زندہ ہوگا تو اس کی مثال اس کھل وار درخت کی ہی ہوگی جس کی جڑ مضبوط اور شاخیں بلند یوں پر مول - جس كوالله تعالى في بيان كيا ب: ﴿ أَلَمْ مَرَ كَيْفَ صَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْ عُهَا فِي السَّمَاءِ تُوْتِي أَكُلَهَا كُلَّ حِيْنِ بِإِذْنَ رَبُّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَ كُرُوْنَ، تُرجمه (كياآپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کیسی اچھی تمثیل کلمہ طبیبہ کی بیان کی کہ وہ ایک یا کیزہ درخت کے مشابہ ہے جس کی جرح خوب مضبوط ہے اور اس کی شاخیس خوب او نیجائی میں جارہی ہیں وہ اپنا کھل ہرفصل میں اپنے پرور دگار کے علم سے دیتار ہتا ہے اور الله لوگوں کے لئے تمثیلات اس لئے بیان کرتا ہے تا کہ وہ خوب مجھ لیس) پھراس درخت کےسائے میں غیرمسلم بھی بیٹھیں گے اوران کی جانیں اور مال بھی محفوظ ہو تکے اور دنیا میں امن وامان قائم ہوگا ،اور فرماتے کددین میں قانونی تھم بھی ہیں جو ہرحال میں کرنے ہی ہیں اور اخلاقی حکم بھی ہیں جس کو اللہ تعالی نے بیان فرمایا: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَامُو بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ ﴾ ترجمه (يقيناً الله تعالى علم ويتا إنصاف كا اوراحان کرنے کا) عدل قانونی حکم کا نام ہے اوراحیان اخلاقی حکم کا نام ہے۔ ہمارے دین میں غیرمسلم کے ساتھ بھی ہدردی اورحسن سلوک کا حکم ہے،اس کو بہت ی مثالوں ہے سمجھاتے اور فرماتے کہ بیددین اس وفت زندہ ہوتا ہے جب ہر مسلمان جان وہال لگا کرتر تیب نبوی پرمحنت کرے،اور بیفر ماتے کہ میرا بیلفظ یاد رکھنا، تر تیب نبوی پرمحنت شرط ہے۔ پھراس تر تیب نبوی کی تفصیل خوب سمجھاتے، تین تین گھنٹے کے بیانات بھی ہے، بھی چار گھنٹے کا بیان بھی سنا، کیکن پھر بھی طبیعت اکماتی نہیں تھی،اوردل چاہتا کہ ابھی تو وقت بہت کم گذرا ہے دل میں دعا کر تار ہتا اے اللہ! مولا نااور بھی بولیں اور بولتے ہی چلے جا کیں۔

میرے حضرت مولانا کی باتوں ش ایک نورانیت تھی، ایک حلاوت تھی، ایک لذت تھی، دوحانیت ہے ہم لور بیان ہوتا، ایک خاص بات بیتھی کہ ہر طبقہ بیس ہمتا تھا کہ بیر بیان میرے ہی لئے ہے، عام فہم الفاظ استعال فرماتے کہ ایک دیمات کا رہنے والا بے پڑھا لکھا بچھے لے، اور گہراا تنا کہ علماء بھی جیران رہ جاتے ، بیان کے بعد اکا برعلماء سے انتہائی تو اضع اور طلب سے پوچھتے آپ نے میرابیان سنا کوئی غلطی ہوتو بلا تکلف فرما کیں، اور بھی خوف خدا ہے رو پڑتے لاکھوں کا مجمع بیان سنتا ہے بھے ہے ہے ہے اس کی نظمی میں دورو کر دعا ما تکتے خوب دیکھا، اخیر عمر میں تو رفت بہت طاری ہوگئی ہے کہاں تکل گیا، کیا کروں لکھنے پر مجبور تھا اور بہت بھے لکھنے کو بی جا ہتا ہے، غرض ہی کہ حضرت مولانا نے دین کے سارے حصوں کے ذندگ میں لانے کی ترغیب دی تھی۔

اب ان کے بڑے صاحبزاد نے حفرت مولانا محمد یونس پالن پوری زید مجدہ نے ضرورت بھی کہ دین کے ان حصول کو کھولا جائے ،جس میں خاص کر معاشرت کا اہم باب ہے، چنانچے مولانا محمد یونس زید مجدہ نے یہ کتاب کھی ''مدنی معاشرہ' ( یعنی زندگی گذارنے کا آسان اور مسنون طریقہ) جو در حقیقت ان کے والدنو راللہ مرقدہ کی تمنا کو پورا کرنے کی ایک عملی شکل ہے۔ حضرت مولانا محمد مصاحب رحمد الله جب مجھے اور حصرت مولانا محمد ہوئے دیکھیے جب مجھے اور حصرت مولانا محمد ہوئے دیکھیے

تو بہت خوش ہوتے اور مجھ سے بعد میں یو چھتے کیا بات کررہے تھے علمی تبلیغی، دینی گفتگوی کر بہت خوش ہوتے اور فرماتے کہا ہے بندا کرے کرتے رہنا جاہتے، میرے حضرت مولانار حمد اللہ کتب دیدیہ کے عاشق تھے اور فرماتے تھے کہ امام بخارى اورامام مسلم رحمه الله صحيح بخارى اورضيح مسلم نه لكصته توجميس بيرمبارك احاديث كيے معلوم ہوتيں، اكابرتبليغ نے بھى باوجودانتهائى مشغوليت كے كتابيں كھى ہيں، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمه الله کی کتابیں معروف ومشہور ہیں، حضرت مولا نامحمر يوسف رحمه الله كى كتابيس امانى الاحبار، حياة الصحابه معروف بين، اورعربي حیاۃ الصحابہ برمیرے شیخ حضرت مولانا انعام الحسن رحمہ الله کی تعلیق بھی ہے، اور مشكوة شريف كے منتخب ابواب بھى حضرت جى ثالث رحمه الله كى ترتيب ب جس كا اردوتر جمه مولانا محمر يونس زيد مجده نے كرديا ہے، مجھے حضرت مولانا محمر عمر صاحب رحمالله كاميجمله يادآتا جعثان إبينة مجهمنا كدبيكما بيس بكاريس الله تعالى ان كى ایک ایک مطرکوان شاءاللہ اس دعوت کی میارک محنت کے ذریعے ذریمہ کرے گا چنا نجیہ آج اس كامشابده مورباب، الله تعالى مؤلف كى اس كوشش كوقبول فرمائ اورامت كے لئے نافع بنائے، اور خوني كى بات سے كداس كتاب "مدنى معاشرة" كا كچھ حصةخوداس شهرمبارك مدينه منوره اورمبارك معيد معيد نبوى ميس ترتنيب ديا كياجس مبارک مجدے اور مبارک شہرے بیمعاشرت سارے عالم میں پھیلی تھی ،اور بندہ کی به سطر س بھی ای جگہ تھی جارہی ہیں۔اللہ تعالیٰ اس میارک شہراور جوار رسول يَنْ اللَّهِ على اللَّهِ على شامل فرما كرقبول فرمائية وصلى الله على النبي الامي وعلى آله وصحبه اجمعين

راقم السطور بنده محمدعثمان بن محمر کبیراحمد، مقیم مدینه منوره علی صاحبها الف الف تحیة وسلام

### بسم الثدالرحن الرحيم

# بيش لفظ

الله تعالى نے لوگوں كى بدايت ورجنمائى كے لئے ہر زمانه من انبياء عليه السلام كو مبعوث فرمايا اورا ہے احكامات لوگوں تك پہنچانے كے لئے ان مقدس لوگوں كو واسطه بنايا، سب سے اخير من الله تعالى نے جناب رسول الله منظین کے بابر كت ذات كو مبعوث فرمايا اورخود حضورا كرم ينظين کے بانى اعلان كروايا: ﴿ قُلُ لِيَا يُهَا النَّاسُ إِنَّى وَمُولَ كَا لَهُ اللّٰهِ اِلنَّاسُ اِلنَّى رَسُولُ اللّٰهِ اِلنَّامُ مُعَلِّمَ اللّٰهِ اِلنَّامُ اللّٰهِ اِلنَّامُ اللّٰهِ اللّٰهِ اِلنَّامُ اللّٰهِ اللّٰهِ اِلنَّامُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اِلنَّامُ مَعْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ

پھر حضور مِنْ فَيْ اَلَّهِ فَ وَنِيا مِنْ آكر زندگی گذار نے کا سیح طریقہ بتایا، یعنی انسان
اپی و بی وو نیوی صرور تیس کس طرح پوری کرے اسکارات بتایا، یہی راستہ سنت کہلاتا
ہے، قرآن پاک میس ارشاد ہے: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِی رَسُولِ اللّهِ اُسُوةٌ حَسَنَةٌ ﴾
(الاجزاب آیت ۲۱) ترجمہ: (تم لوگوں کے لئے رسول الله مِنْ اَنْ اِللّهِ اُسُوقٌ حَسَنَةٌ ﴾
ایک عمدہ نمونہ ہے) اب وہ طریقہ کیا ہے، اوروہ سنتی کیا ہیں، اس موضوع پر ہزاروں
نے قلم اٹھایا ہے اور بہت کی کتابیں وجود میں آئیں جن سے امت کا ہر طبقہ فائدہ
اٹھارہا ہے۔

ان ہی کتابوں کے مطالعہ کے دوران بندہ نے پچھے مواد جمع کرنا شروع کیا، پھر پچھ عرصہ میں اچھا خاصا مواد جمع ہوگیا تو اس کو کتابی شکل دینے کا داعیہ پیدا ہوالیکن کتابی شکل دیے میں پچھ امور کی ضرورت تھی، ایک تو احادیث کے حوالوں کی ضرورت تھی، دوسرے بید کہ ان بکھرے ہوئے مضامین کو تر تیب دیے کی ضرورت تھی، چونکہ میں اپنی مصروفیات اور اسفار کی وجہ سے بید کام نہیں کرسکتا تھا اس لئے بید کام بندہ کے بیٹے مفتی مجمد حذیفہ سلمہ نے انجام دیا۔ احادیث کی تخ تئ بھی کی، مضامین کی تر تیب بھی دی، اور عائر نظر سے از اول تا آخر کتاب کا مطالعہ بھی کیا، (اللہ جل شانہ انہیں جزائے خیر عطافر مائے اور سعادت دارین سے نواز نے! آمین) اس طرح بید کتاب طویل عرصہ میں مکمل ہوئی، جواب آپ کے ہاتھوں میں موجود ہے بید کئی معاشرہ کا پہلا حصہ ہے اور اس کے دوسرے حصہ پر کام ہور ہا ہے ان شاء اللہ عقریب وہ بھی آپ لوگوں کے ہاتھوں میں ہوگی۔

اللہ تعالیٰ اس کتاب کومیری نجات اخروی کا سبب بنادے اور میری زندگی کے ہر سانس کا کفارہ بنادے! آمین یارب العالمین۔

الله کی رضا کاطالب محمد لوٹس پالن پوری اارر جب۱۳۲۹ھ مطابق ۱۵رجولائی ۲۰۰۸ء



## کھانے پینے کے متعلق اسلامی تعلیم

فرمایار حمت کا نئات فخرِ موجودات احریجتنی محر مصطفیٰ میان نظیم نے کہ: (۱) کھانے کی برکت ہے کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد وضوکر تا ( بعنی ہاتھ دھونا اور کلی کرنا)

(ترمذی کتاب الطعام، باب ما جاء فی الوضوء قبل الطعام و بعده-118) کھانے سے پہلے ہاتھ وھولیجئے، طہارت اور نظافت کا تقاضا ہے کہ کھاتے میں پڑنے والے ہاتھوں کی طرف سے طبیعت مطمئن ہو۔

P بىماللەپۈھىركھاۋ\_

(بعادی کتاب الاطعمة-٣٧٦، مسلم کتاب الاطعمة-٣٧٦، مسلم کتاب الاشوبة)
حدیث کی دعا: بسم الله و عَلی بَوَ کَةِ الله پُرْه کر کھانا شروع سیجے اور اگر
بحول جا کیں تویاد آنے پر بسم الله او لهٔ و آخره کہد لیجئے۔ یا در کھئے جس کھانے
پرخدا کا نام نہیں لیاجا تا اس کوشیطان اپنے لئے جائز کر لیتا ہے۔

- (معدد-٥٣٧٦) وائيم باتهد علماؤر (بخارى كتاب الاطعمة-٥٣٧٦)
- ہیشہ سیدھے ہاتھ سے کھائے۔ ضرورت پڑنے پر ہائیں ہاتھ ہے بھی مدد لے سکتے ہیں۔
- اوراپے سامنے ہے کھاؤ (یعنی برتن کے جاروں طرف ہاتھ نہ ماروا پنی طرف ہے کھاؤ) (تومذی – ۱۸۶۸، بخاری – ۳۷۳، مسلم – ۲۹۹)
- ا بائیں ہاتھ ہے ہرگز نہ کھاؤنہ پو کیونکہ بائیں ہاتھ ہے شیطان کھاتا پیتا - (ملہ - ۷۲۷۷)
- جو شخص کی برتن میں کھانا کھائے پھرا ہے صاف کرے تو اس کے لئے

يرتن استغفار كرتاب رابن ماجه، ابواب الاطعمة- ٣٢٧١)

﴿ جب تمبارے ہاتھ سے لقمہ گرجائے تو جو ( تنکا وغیرہ ) لگ جائے اُس کو ہٹا کر لقمہ کھالوا ورشیطان کے لئے مت چھوڑ و۔ جب کھانے سے فارغ ہو جاؤتو ہاتھ دھونے سے پہلے اپنی انگلیال جاٹ لوجہیں معلوم نہیں کہ کھانے کے کون سے حصے میں برکت ہے۔ (مسلم - ۲۰۱۰)

برتن کے درمیان سے نہ کھاؤ بلکہ کناروں سے کھاؤ کیونکہ درمیان میں
 برکت نازل ہوتی ہے۔ (تومذی – ۱۸۰۵)

پلیٹ میں اپنی طرف کے کنارے سے کھائے ، دوسروں کی طرف سے نہ کھائے۔

 آپس میں ایک ساتھ مل کر کھایا کرواور اللہ کا نام لے کر کھاؤ کیونکہ اس میں تہمارے لئے برکت ہوگی۔ (ابو داؤد۔٤٣٧٦)

 جب کھانا کھانے لگوتو جوتے اُتار دواس ہے تہمارے قدموں کوآرام ملے گا۔ (دارمی)

پانی اونٹ کی طرح ایک سائس میں مت پیوبلکہ دونتین سائس میں پیو۔

اور جب پینے لگوتو بھم اللہ کہوا در جب پی کرمنھ سے برتن ہٹاؤ تو الحمد للہ

كرو - (ترمذى-١٨٨٥ ، باب ما جاء في التنفس في الاناء)

المرخوان أنهانے سے سلے ندا تھو۔

ا اگر کی دوسر شخف کے ساتھ کھانا کھار ہے ہوتو جب تک وہ کھا تار ہے اپنا ہاتھ شدو کواگر چہ پیٹ بھر چکا ہو، تا کہ اے شرمندگی شہو۔ اگر کھانا چھوڑ نا بھی ہو تو عذر کر دو۔ (ابن ماجه، باب النهی ان یقام عن الطعام حتی یوفع ... الخ - ٣٣٩٥) کی مشکیز ہے میں منھ لگا کر مت پیو (بخاری، باب الشوب من فیم السقاء - ٣٧٧) کی مشکیز ہے میں منھ لگا کر مت پیو (بخاری، باب الشوب من فیم السقاء میں کو منھ لگا کر بینا بھی ای ممانعت میں داخل ہے۔ آج کل کے مشروبات پہیپی وغیرہ وغیرہ ای ممانعت میں داخل ہے، گلاس میں ڈال کر پیچئے۔

🛦 برتن میں ندسانس لوند پھونک مارو۔

(ترمدى-١٨٨٨، باب ما جاء في كراهية النفخ في الشراب)

المائے پینے کی چیزوں پر پھوتک ندمار بے۔ اندرے آنے والا سائس

گندا اورز ہریلا ہوتاہ۔

(آرندی-۱۸۷۹)

برتن ش پھٹی ٹوئی جگہ منھ لگا کرنہ ہو۔

(ابوداؤد، ياب في الشوب من ثلمة القدح-٢٧٢٢)

﴿ جَلَا ٱبْلَمَا كَهَا نَا جَسَ ہے ہاتھ منھ جلے اور زبان جلے ، اُس كے كھائے ہے منع فرمایا ہے اور فرمایا كدا ہے كھائے كوتھوڑى دير ڈھك كرر كھ دیا جائے ، جب اُس كى وہ حرارت ختم ہو جائے تب اُس كے كھائے كا ارادہ كريں۔ آپ ﷺ فرمایا ایسا كرنا بركت كا بہت بڑا ذريعہ ہے اور بير بات صحح ہے اس كا تجرب ہوتار ہتا ہے۔

کھانے کے لئے ٹیک لگا کرنہ بیٹھتے ، خاکساری کے ساتھ اُ کڑوں بیٹھتے یا دوزانو ہوکر بیٹھتے یا ایک گھٹنا بچھا کراورایک کھڑا کرکے بیٹھتے ، خدا کے رسول سِلِیٹیٹیٹے میں مدور ہے۔

الى طرح يشفة تقي (بخارى. باب الاكل متكنا. ٥٣٩٨)

ا مارے بیارے رسول سلفیقی فیک لگا کرنیس کھاتے تھے۔

(بخارى، باب الاكل متكتا- ٨٩٩٨)

ﷺ تین انگیوں ہے کھائے اور اگر ضرورت ہوتو چھنگلی جھوڑ کر چار انگیوں ے کام کیجئے۔اورا نگلیاں جڑوں تک ساننے سے پر ہیز کیجئے۔

الدندزیادہ بڑا کیجئے اور شدزیادہ مچھوٹا اور ایک ٹوالہ نگلنے کے بعد ہی دوسرا اور ایک نوالہ نگلنے کے بعد ہی دوسرا نوالہ منچہ میں دیجئے۔

روثی ہے الگلیاں ہرگز صاف نہ یجے، یہ بڑی ہے اولی اور رزق کی

-= 070

روٹیوں کو جھاڑنے اور یکنے سے بھی پر ہیز کیجے۔

🝘 نوالدگرجائة أثھا كرصاف كرليجة يادهو ليجة اوركھا ليجة ـ

(بخارى، باب ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما – ٩ . ٤ ٥)

- الله كهانے كے دوران فصفهامار نے اور بہت زیادہ باتل كرنے سے بر بیز كيجے۔
- کھانے کے دوران ٹھٹھامار نے اور بہت زیادہ باتیں کرنے سے پر ہیز کیجئے۔
- بلاضرورت کھانے کونہ سو تھھے۔ یہ بری عادت ہے، کھانے کے دوران نہ

بار باراس طرح منھ کھولیے کہ چتا ہوا کھانا نظر آئے اور نہ بار بارمنھ میں اُنگی ڈال کر دانتوں میں سے پچھ نکالیے۔اس سے دسترخوان پر بیٹھنے والوں کو گھن آتی ہے۔

ﷺ کھانا بھی بیٹھ کر کھا ہے اور پانی بھی بیٹھ کر پیجئے۔البتہ ضرورت پڑنے پر پھل وغیرہ کھڑے ہوکر کھا کتے ہیں اور یانی بھی بی کتے ہیں۔

ﷺ پلیٹ میں جو کچھرہ جائے اگررقیق ہوتو پی لیجئے ور نہانگل سے جاٹ کر بلیٹ صاف کر لیجئے۔

- پانی تین سانس میں تھہر گھہر کر چیجے۔اس سے پانی بھی ضرورت کے مطابق پیاجا تا ہے اور آ سود گی بھی ہوجاتی ہے اور کیارگی بورے برتن کا پانی پیٹ میں اُنڈیل لینے ہے بھی بھی ہوجاتی ہے۔
  - کھانے ہے فارغ ہوکرا نگلیاں چاٹ لیجے اور پھر ہاتھ دھو لیجے۔
- کیل وغیرہ کھا رہے ہوں تو ایک ساتھ دو- دوعددیا دو- دو قاشیں نہ ٹھا سئر
- 🕞 لوٹے کی ٹوٹی یا صراحی یا ای طرح کی دوسری چیزوں سے پانی نہ پیجئے۔

ا سے برتن میں پانی لے کر پیجئے جس میں پیتے وقت منھ میں جانے والا پانی نظر آئے تا کہ کوئی گندگی یام صرچیز پیٹ میں نہ جائے۔

کھانے ہے فارغ ہوکر بید و عایا ہے:

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي ٱطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلْنَا مُسْلِمِينَ

''حجہ و ثنااس خدا کے لئے ہے جس نے ہمیں کھلایا اور جس نے ہمیں پلایا اور جس نے ہمیں مسلمان بنایا''

(ابوداؤد، باب ما يقول الرجل اذا طعم - ٠ ٣٨٥)

😁 جس کی دعوت کی گئی اور اُس نے قبول نہ کی تو اُس نے اللہ تعالیٰ کی اور

اس كرسول يَعْلِينِينَ كَيْ نَافْرِ مَا فَي كَل (ابوداؤد، كتاب الاطعمة - ٣٧٤)

اور جو شخض بغیر دعوت کے ( کھانے کے لئے ) داخل ہو گیا وہ چور بن کر

ا تدر كيا اور شيرا بن كر تكلا\_ (ابو داؤد، كتاب الاطعمة - ٢ ٣٧٤)

فرمايارهمة للعالمين خاتم المرسلين سَالَتُعَيَّمُ فَ كد:

جب کوئی شخص کسی کا سلام لائے تو یوں جواب دو۔وعلیْك وَعَلَیْهِ

السُّكُرُهُ \_ رابو داؤد، كتاب الادب، باب في الرجل يقول فلان يقرنك السلام)

صریف کی عیادت کی تحیل ہے ہے کہ اس کی بیشانی پر ہاتھ رکھ دیا جائے اور تہارے آپس میں سلام کی تحیل ہے ہے کہ مصافحہ کر لیا جائے۔

(ترمذی، باب ما جاء في المصافحة - ٢٧٣١)

(س) جب دومسلمان ملاقات کے وقت آگی میں مصافحہ کریں تو جدا ہونے سے پہلے ضروران کی بخشش کر دی جاتی ہے۔

(ترمذى، باب ما جاء في المصافحة – ٣٧٢٧)



## مجلس كے متعلق اسلامی تعلیم

فرمايامعلم انسانيت سروركا تنات مَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى كد:

ک مجلسیں امانت ہیں یعنی مجلس میں جو با تنیں سنیں ان کا دوسری جگہ قال کرنا امانت داری کے خلاف ہے اور گناہ ہے۔

(ابوداؤد، باب في نقل الحديث - ٤٨٩٨)

کی کواس کی جگہے اُٹھا کرخودنہ بیٹھ جاؤ۔

اور بیٹھنے والوں کو جا ہے کہ آنے والوں کو جگہ دیے کے لئے مجلس کشادہ کرلیں (بیخاری، باب اذا قبل لکم تفسحوا ...الغ - ۲۲۷۰)

﴿ جب مجلس میں تین آدی ہوں تو ایک کو چھوڑ کر آہتہ ہے دوآپس میں باتیں نہ کریں کیونکہ اس سے تیسرے کورنج ہوگا (بنجاری بباب لا بتناجی اثنان دون الثالث - ۲۸۸۸) کسی ایسی زبان میں باتیں کرنا جس کوتیسرا آدی نہیں جانیا وہ بھی اس کے علم میں ہے۔

پ کئی محق کے لئے حلال نہیں کہ دو شخصوں کے درمیان بغیران کی اجازت کے بعثھ جائے۔

(ترمذي، باب ما جاء في كراهية الجلوس بين الرجلين بغير اذنهما - ٢٧٥٢)

مجلس میں سب اوگ متفرق نه بیشیں بلکیل ال کربیشیں۔

(ابوداؤد، كتاب الادب، باب في التحلق - ٣ ٢ ٨٤)

جب کوئی مسلمان بھائی تمہارے پاس آئے تو جگہ ہونے کے باوجوداس
 کرام کے لئے ذراسا کھسک جاؤ۔ (پہنی)

ہر چیز کا سردار ہوتا ہے اور مجلسوں کی سردار وہ مجلس ہے جس میں قبلہ روہ وکر بیٹھا جائے۔(طبرانی)

## چھینک اور جمائی کے وقت اسلامی تعلیم

قرمايامعلم الاخلاق طاليكي في الدين

جبتم میں ہے کی کو چھینک آئے تو جائے کہ اُلْحَمْدُ لِلْهِ کے۔

اورجوابشاس كاسائقى يَرْحَمُكَ اللهُ كِهِ۔

@ اور جَهِيَكُ والا يَهْدِيْكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ كِيـ

(بخارى، كتاب الادب، باب اذا عَطَسَ كيف يشمت - ٢٢٢)

ہارے بیارے رسول سلطی کے جب چھینک آئی تھی توہاتھ یا کپڑے

ے چرؤ مبارک ڈھا تک لیتے تھے اور چھینک کی آواز بلندنہ ہونے دیتے تھے۔

(ترمذی، کتاب الادب - ۲۷٤٥)

اور فرمایا حضورا کرم مین ایستی نے کہ جب تم کو جمائی آئے تو منھ پر ہاتھ رکھ
 کرروک لو کیونکہ جمائی کے سبب منھ کھل جانے سے شیطان داخل ہوجا تا ہے۔

(ابوداؤد، باب في الشاء ب - ٢٦ - ٥)

﴿ اورایک صدیث میں ہے کہ جمائی آئے تو '' ہا'' کی آواز ندتکالو،اس سے شیطان ہنتا ہے۔

(ابوداؤد-۲۸ • ۵ ، بخاری، باب ما يستحب من العطاس وما يكره من التشاء ب - ۲۳۳ )

# عورتوں اوراژ کیوں کے لیے مخصوص اسلامی تعلیم

- مردول علیحدہ ہوکرچلیں۔
- راستوں کے درمیان سے نہ گزریں بلکہ کناروں پرچلیں۔
  - چاندی کے زیورے کام چلاتا بہتر ہے۔
- @ جوعورت شان (بوائي) ظاہر كرنے كے لئے سونے كا زيور بينے كى تو

عداب يوگارابو داؤد، كتاب الخاتم - ٤٢٣٨)

عورت کواین ہاتھ میں مہندی نگاتے رہنا چاہے۔

(ابوداؤد، باب في الخضاب للنساء كتاب الترجل)

قرمایارسول الله منافی نظیم نے کہ عورت کی خوشبوا کی ہوجس کا رنگ طاہر ہو
 اورخوشبونہ آئے ( لیعنی بہت معمولی خوشبوہو ) (ترمدی، کتاب الادب – ۲۷۸٦)

اریک کیڑےنہ پہنیں۔

اگردو پند باریک ہوتواس کے نیچے موٹا کیڑالگالیں۔

(ابوداؤد، باب في لبس القباطي للنساء - ١١٦ ع)

عَرِينَ والاز يورن إلى إلى إلى إلى البوداؤد، باب ما جاء في الجلاجل)

جوعورتیں مردوں کی شکل وصورت اختیار کریں ان پرانشد کی احت ہے۔
 رابو داؤ در باب فی لباس النساء - ۹۷ - ۵٪

#### التنجے کے متعلق اسلامی آ داب

قرمايا خاتم النهين ساليقي أفياف

جب پاخانہ جاؤ تو پیٹاب کے مقام کودا نے ہاتھ سے نہ چھوؤ۔

(ترمذی – ۱۵)

اوراستنجاءدائع ہاتھ سے صاف ندکرو۔ (تذی-۱۵)

· برااستنجاء تين پقرول (يا تين وُهيلول) حرود ابو داؤد، باب الاستنجاء

بالاحجار) اس كے بعد ياتى روحوور (ابوداؤد، باب الاستنجاء بالماء)

جب یا خانہ جاؤ تو قبلہ رُخ ہوکراور قبلہ کی طرف کو پشت کر کے نہ بیٹھو۔

ربخاری - ۱ £ ۴)

جب بیشاب کرنے کاارادہ کروتواس کے لئے (مناسب) جگہ تلاش کر

لو (ابو داؤد، باب التخلي عند قضاء الحاجة - ١) مشلًا يروه كا دهيان كرواور جواك رُخ يرند ينهُو-

( کھمرے ہوئے پائی میں جو جاری تہیں بیشاب نہ کروربحاری، باب البول

في المعاء الدائم - ٢٣٨) جيسي تالاب ، حوض وغيره-

مقسل خانے میں پیٹاب نہ کرو کیونکہ اکثر وسوے اس سے پیدا ہوتے

السعم-٧٧) والوداؤد، باب في البول في المستحم-٧٧)

﴿ كسى سوراخ ميں پيشاب نه كرو۔

(ابوداؤد، باب النهي عن البول في الجحر - ٢٩)

این ندکرو-(منداحه)
 ایس بین باتین ندکرو-(منداحه)

پانی کے گھاٹوں پر، راستوں میں، سامیر کی جگہوں میں (جہاں لوگ اُٹھتے

ينص يول) يا شاتر كرورابوداؤد، باب المواضع التي نهى عن البول فيها - ٢٦)

الله كهدكر بإخانه من داخل مو، كيونكد بهم الله جنات كى آئلهول اور

انسان کی شرم کی جگہوں کے درمیان آ ڑے۔ (ترندی)

الداور بديوں = استفاء ندكرو (ترندى-١٨)

ا ندی، نبر کے گھاٹ پر، عام راستوں پر اور سابید دار مقامات پر قضائے میں اور کی سام دار مقامات پر قضائے

حاجت کے لئے نہ بیٹھئے اس سے دوسرے لوگوں کو تکلیف بھی ہوتی ہے اور ادب و تہذیب کے بھی خلاف ہے۔

جب پاخاندجانا ہوتو جوتا پہن کراور سرکوٹو پی وغیرہ ے ڈھانپ کرجا ہے

اور جاتے وقت بیدُ عا پڑھئے:

ٱللُّهُمَّ إِنِّي آعُوٰ ذُبِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ.

(بخاري، باب مايقول عند الخلاء، كتاب الوضوء ٢٠٤٠ و مسلم)

" ضدایا تیری پناہ جا ہتا ہوں شیطانوں ہے،ان شیطانوں ہے بھی جو مذکر ہیں

اوران ہے بھی جومؤنث ہیں۔ اور جب پاخائے ہے باہرآئیں تو بیدوعاء پڑھیئے: الْحَمْدُ لِلْهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِي الْاذْي وَ عَافَانِيْ.

ابن ماجد، باب ما يقول اذا خوج من الخلاء - ٣٠١) "فدا كاشكر ب حس في مجه ت تكليف دور فرما كي ب اور مجه عافيت بخشي"

#### متفرق آ داب

( اكر مكر كر إتراتي موت شيطو (قرآن شريف موره ين امرائل آيت ٢٢)

کوئی مردعورتوں کے درمیان نہ چلے۔

(ابو داؤد، كتاب الادب، باب في مشى النساء مع الرجال - ٢٧٣ ٥)

👚 😸 میں ایک دن چھوڑ کر کنگھا کیا کرولیعنی روزانہ کنگھے کاشغل پیندنہیں

فرمايا - (ترزى ،كتاب اللباس-١٤٥١)

الله تعالی کوصفائی ستحرائی پیند ہے لہذاا پنے گھروں سے باہر جو جگہیں خالی پڑی ہیں ان کوصاف رکھا کرو۔ رور مذی، کتاب الادب، باب النظافة – ۲۷۹۹)

(۵) اس گھر میں (رحمت کے ) فرشتے داخل نہیں ہوتے جس میں کتا (یا جاندار

كى تصوير يهو ) (بخارى، كتاب اللباس، باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة - ١٩٥٠)

🕥 جب کسی کا دروازہ کھٹکھٹاؤ اوراندرے بوچھے کون ہے تو بیرنہ کہو کہ میں

مول بلكداياتام بتاوو (بخارى، كتاب الاستيذان - ، ٩٧٥)

@ چهپ كركسى كى بات ندسنو\_ (مسلم-٢٥٣٧)

جب کی کوخط لکھوتو شروع میں اپنانام لکھ دو۔

(ابو داؤد، كتاب الادب - ۲۴ ٥)

جب کی کے گھر جاؤتو پہلے اجازت لے لوچھرا ندر جاؤ۔

(بخارى، كتاب الاستيدان - ٢٤٢١)

اوراجازت ہے ہملے اندرنظر بھی نہ ڈالو۔

(بخارى، كتاب الاستيذان - ٢٢٤١)

تین باراجازت مانگواگراجازت ند طیتو واپس بوجاؤ۔

(بخارى، كتاب الاستيذان - ٢٢٤٥)

اوراجازت لیتے وقت دروازہ کے سامنے کھڑے نہ ہو بلکہ داکمیں باکیں

كُورْ ع الوجاو \_ (ابوداؤد، كتاب الاستيذان، ١٧٤٥)

این والده کے یاس جاتا ہوتو بھی اجازت لے کرجاؤ۔ (مالک)

@ كى كى چيز مذاق يس كرندچل دو\_(ابو داؤ د، كتاب الادب-٣٠٠٥)

نگی تکوار (جونیام سے باہر ہو) دوسر مے خص کے ہاتھ میں شدو۔ (ابو داؤد، کتاب البجهاد – ۸۸۵) ای طرح چاقو، چھری وغیرہ کھلی ہوئی کسی کو نہ پکڑاؤ، اگرایسا کرنا پڑے تواس کے ہاتھ میں دستہ دے دو۔

🕥 زمانہ کو برامت کہو کیونکہ اس کا اُلٹ چھیراللہ بی کے قبضے میں ہے۔

(مسلم، كتاب الالفاظ من الادب-٣٨٦)

شواكويرامت كيو\_(ابوداؤد، باب ما يقول اذا هاجت الريح-٩٧-٥)

(این اجر) بخارکو بھی پراکہنائے ہے۔(این اجر)

(٩) جب چهوٹے بچے کی زبان چلنے لگے تواے پہلے آلا إلا الله كہلاؤ۔

(حصن حصين)

اورسات سال کا ہوجائے تواہے نماز سکھاؤاور نماز پڑھنے کا تھم دو۔

اور جب اولا دوس سال کی ہوجائے تو ان کونمازند پڑھنے پر مارواوران

كياس الكالك كروورورمدى ، كتاب الصلاة باب متى يؤمر الصبى بالصلاة-٧٠٤)

﴿ جب شام كاوقت ہوجائے تواہیے بچوں كو ( باہر نكلنے ہے ) روك لو كيونكہ اس وفت شياطين پچيل جاتے ہيں۔ پھر جب رات كا پچھا بتدا كى حصد گزر جائے تو

بچوں کو باہر جانے کی اجازت دے دو۔

😁 اوررات کواللہ کا نام لے کر دروازے بند کر دو کیونکہ شیطان بند دروازے کونہیں کھول اورمشکیزوں کو تسموں ہے با ندھ دو۔

اوراللہ کا نام لے کراپنے برتنوں کو ڈھانک دو۔اگر ڈھانکنے کو پچھ بھی نہ ملے تو کم از کم برتن کے او پرا کی کٹڑی ہی رکھ دو۔

(بخاري، مسلم، كتاب الاشربة - ٥٢٥)

ایک روایت میں برتنوں کے ڈھانگنے اور مشکیزوں کو تسمدلگانے کی وجہ بیار شاد فرمائی کہ سال بھر میں ایک رات ایسی ہے جس میں وبانازل ہوتی ہے۔ ( ایسٹی عموی مرض، طاعون وغیرہ) بیدوبا جس ایسے برتن پر گزرتی ہے جس پر ڈھکن نہ ہویا ایسے مشکیزے پر جو تھے سے بندھا ہوا نہ ہوتو اس وبا کا کچھ حصہ ضرور اس برتن اور مشکیزے میں نازل ہوجا تا ہے۔ رمسلم، کتاب الا شربہ ۔ ۵۲۵)

جب رات کولوگوں کا چلنا بھرنا بند ہوجائے (لیعنی راستوں اور گلی کو چوں میں
آمد ورفت بند ہوجائے) تو ایسے وقت میں باہر کم نکلو۔ اللہ جل شاندا نسانوں کے
علاوہ اپنی دوسری مخلوق میں سے جے چاہجے ہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ (لیعنی شیاطین کو
گھومنے کی آزادی دے دی جاتی ہے) جس کی وجہ سے وہ پھیل جاتے ہیں (سنداحمہ
سرے سمتدرک الحائم برقم ۱۵۸۴) ان باتوں کو یا دکر و بچوں اور بچیوں کو یا دکراؤ اور ان
سب کو مل میں لاؤ۔

### تحسى كامدية حقير نهجانو

ہدید لینے دیے میں بھی شیطان بہت سے دخنے ڈال دیتا ہا ورائی نفسیانیت کی باتیں سمجھاتا ہے جو ہدید دینے سے بازر کھتی ہیں، چنانچہ بہت ی مورتوں پر بینفسیانیت سوار جو جاتی ہے اور کہتی ہیں کہ ذرای چیز کو سوار جو جاتی ہے اور کہتی ہیں کہ ذرای چیز کا کیا دیتا؟ کسی کو کچھ دے تو شھکانے کی چیز تو

دے دو،جلیمی کیا بھیجیں کوئی کیا کہے گا؟اس سے تونہ بھیجنا ہی بہتر ہے۔

ای طرح بدید قبول کرنے میں بھی شیطان چیوٹائی بڑائی کا سوال نجھا دیتا ہے،
اگر کسی پڑوین نے معمولی چیز ہدید میں بھیج دی تو کہتی ہیں کہ گوڑی نے کیا بھیجا ہے، نہ
اپنی حیثیت کا خیال کیا نہ ہماری عزت کا بھیجنے میں شرم بھی نہ آئی۔ گویا بھیجنے کا شکریہ
تو در کنار طعن توشیع کی ہو چھاڑ شروع ہوجاتی ہے اور کئی کئی دن غیبتیں ہوتی رہتی ہیں
اگر کئی سال کے بعد کسی بات پر اَن بن ہوگئ تو یہ بات بھی دہرائی جاتی ہے کہ تونے
کیا بھیجا تھا، ذرای کڑھی میں ایک پھلکی ڈال کر۔

قربان جائے اس حکیم ومعالج ﷺ کے جس کوخالقِ کا مُنات جل مجدہ نے دلوں کی بیاریوں ہے آگاہ فرمایا، اور ساتھ ہی ان کےعلاج بھی بتائے،معالج نے دکھتی رَگ پر ہاتھ رکھااوراندر کا چور پکڑااور فرمایا:

''کوئی پڑوئ کی پڑوئ کے لئے کسی چیز کے ہدیدکو حقیر نہ جائے''

(بخارى، كتاب الادب، باب لا تحقرن جارة لجارتها-٢٠١٧)

الله الله كيسا جامع جمله ہے۔ حديث كى شرح لكھنے والے عالموں نے بتايا ہے كەحديث بالا كے الفاظ ہے دونوں طرح كا مطلب نكل سكتا ہے، دينے والى ديتے وقت كم نه سمجھے جوميسر ہودے دے اور جس كے پاس پہنچے وہ بھى حقير نه جانے خواہ كيسائى كم اور معمولى ہدىيہ ہو۔

بطور مثال حضور اقدس مِنْ اللَّيْنَافِيَا في فرمايا كدا كر بكرى كا كهر بن ايك عورت دوسرى عورت كي باس بهيج على موقو بهيج والى كم مجهد كرزك ندجائ اور دوسرى عورت اس كے قبول كرنے كوا پنى كسرشان ند مجھے۔ ہر چھوٹا بردا مدید بشاشت سے قبول كرواور دل وزبان سے شكراوا كرو۔ بهيج والى كے لئے دُعا كرو، الله سے اس كے لئے بركت كى دُعاما تكو۔

(اصلاحی مضامین، صفحه ۸۲، جلد ۱)

سچائی اختیار کرنے والوں کو بہت بڑی خوشخبری ہے دین اسلام میں صدق یعنی سچائی کی بہت بڑی اہمیت ہے، سور ہُ زمر میں ارشاد -:

وَالَّذِي جَآءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰذِكَ هُمُ الْمُتَّقُولَ.

(سورهٔ زمر، آیت:۳۳)

''اور جھٹی کے لے کرآیااور کی کی تقیدیق کی بیلوگ متقی ہیں'' اس آیت میں سچائی اختیار کرنے والوں کی تعریف فرمائی ہے اور آئیس صفت تقویٰ ہے متصف بتایا ہے۔ سور ہم حجرات میں فرمایا ہے:

إِنَّمَا الْمُوْمِنُونَ الَّذِيْنَ امَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُوْلِهِ ثُمَّ لَمْ يَوْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِآمْوَالِهِمْ وَٱنْفُسِهِمْ فِي سَبِيْلِ اللَّهِط أُولَيْكَ هُمُ الصَّادِقُوْنَ.

'' بلاشبہ مؤمن وہ لوگ ہیں جواللہ پراوراس کے رسول پرایمان لائے پھرانہوں نے شک نہیں کیا اوراپنے مالوں اورا پی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں''

اس میں بیبتادیا کہ ایمان میں سپائی ہونالازم ہے۔اگردین کی کسی بات کونہ مانا
یا عقا کد دیدیہ کے کسی عقیدہ میں شک کیا تو وہ اوگوں کے سامنے بظاہر مسلمان ہونے کا
دعویٰ کردے گالیکن ایمان میں شک ہونے کی وجہ اللہ کے ہاں مؤمن نہ ہوگا،
بلکہ منافق ہوگا کیونکہ اس کے ایمان میں سپائی نہیں ہے۔ پھر عملی طور پر بھی ایمان کے
بلکہ منافق ہوگا کیونکہ اس کے ایمان میں سپائی نہیں ہے۔ پھر عملی طور پر بھی ایمان کے
تقاضوں کو پورا کر کے دکھا تا لازم ہے،اللہ کی راہ میں مالوں ہے، جانوں سے جہاد
کریں،اور بیسب پچھول کی گہرائی سے پوری سپائی کے ساتھ ہو۔اللہ کی خوشنودی
کے لئے نہ جان جانے کی پرواہ ہونہ مال خرج ہونے سے تقس میں کوئی ہچکیا ہے اور

جوبھی عمل کریں اس میں نیت کی سچائی ہولینی صرف اللہ تعالی کوراضی کرنے کی نیت ہو، بندوں کو معتقد بنانا، ان سے تعریف کروانا، اعمال صالحہ کے ذریعہ ونیا طلب کرنا اور مال حاصل کرنا مقصور نہ ہو۔ جیسی عبادت مخلوق کے سامنے کرے جو خالص اللہ کے لئے ہوا ہی ہی عبادت تنہائی میں کرے۔ ایسا نہ کرے کہ لوگوں کے مامنے ہی اوراچی نماز پڑھے اور تنہائی میں کرے۔ ایسا نہ کرے کہ لوگوں کے سامنے ہی اوراچی نماز پڑھے اور تنہائی میں نماز پڑھے تو جلدی جلدی نما دے۔ نہ رکوع و بحدہ تھی ہو، نہ خشوع ہو، نہ خشوع و خضوع ہو۔ حضرت ابو ہریرہ و خلافتہ ننہ نہاز پڑھتا ہے کہ رسول اللہ سِلافیۃ ارشاد فرمایا کہ بلاشبہ جب بندہ ظاہر میں نماز پڑھتا ہے اور پھر علیحدہ تنہائی میں نماز پڑھتا ہے تب بھی اچھی طرح نماز پڑھتا ہے تو اس پر اللہ تعالی فرماتے ہیں: ھلڈا عَبْدی حَقًا (کہ چکے ایمی طرح نماز پڑھتا ہے تو اس پر اللہ تعالی فرماتے ہیں:ھلڈا عَبْدی حَقًا (کہ چکے ہیہ میر ابندہ ہے) (دواہ ابن ماجہ، کما فی المشکوة، صفحہ ہوء)

حضرت شخ سعدی نے گلتاں میں ایک قصد لکھاہے کہ ایک صاحب جو ہزرگ سمجھے جاتے ہے، اپنے ایک لڑکے کے ساتھ بادشاہ کے پہاں مہمان ہوئے ، وہاں اُنہوں نے نماز کبی پڑھی اور کھانا کم کھایا، جب واپس گھر آئے تو اہل خاندے کھانا طلب کیا۔ لڑکے نے کہا کہ ابا جان نماز بھی دوبارہ پڑھے کیونکہ جیسے وہاں کھانا کم کھانا اللہ تعالیٰ کے لئے نہ تھا ایسے ہی لبی نماز بھی اللہ کے لئے نہ تھی۔

جب بندہ کہتا ہے کہ اے اللہ جس تیرا بندہ ہوں اور ایّا گ نَعْبُدُ وَ اِیّا لَا نَسْتَعِینُ کے الفاظ زبان ہے اوا کرتا ہے تو اے ظاہرے اور باطن ہے اللہ کا بندہ بنتالازم ہے۔ زبان سے اللہ کا بندہ ہونے کا دعویٰ اور عملی طور پر دنیا کا بندہ ،خواہشوں کا بندہ ، دیتار اور درہم کا بندہ ، بیشانِ عبدیت کوزیب نبیس دیتا۔ دعوائے بندگی بیس سچا ہونالازم ہے۔ درہم کا بندہ ، بیشانِ عبدیت کوزیب نبیس دیتا۔ وعوائے بندگی بیس سچا ہونالازم ہے۔ جب دُعا کرے تو دُعا بیس بھی سچائی ہوئی چاہئے لیمنی جب یوں کہے: اے اللہ! بیس آپ سے سوال کرتا ہوں تو پوری طرح متوجہ ہوکر حقیقی سائل بن کرسوال کرے ، ذبان ہے دُعا کے الفاظ جاری ہوں ، لیکن دل غافل ہو۔ اور بیکھی پہتنہیں کرے ، ذبان ہے دُعا کے الفاظ جاری ہوں ، لیکن دل غافل ہو۔ اور بیکھی پہتنہیں

کہ کیا ما تگ رہا ہے۔ بیریچ اور سچائی کےخلاف ہے، جب اللہ سےمغفرت کی وُعا مائے تو سے دل سے حضور قلب کے ساتھ مغفرت طلب کرے، ایسانہ ہو کہ زبان تي تويول كهدر ما بهوكه مين مغفرت جابتا بهول كيكن دل اوركبين لگا بهوا بهو، بيصدق اور عِيائى كے خلاف ہے۔اى لئے حضرت رابعہ بصربير حما اللہ في فرمايا كر إستِغْفَارُ نَا يُحْتَاجُ إِلَى اسْتِغْفَادِ كَثِيْرِ كُهُ مارا استغفار كرنا بهي صحح استغفار بي باس لئے بھی استنفقار کی ضرورت ہے (ذکرہ ابن الجزری فی الحصن الحصين) ا گرفتم کھائے تو اللہ کی قتم کھائے اور تیجی قتم کھائے ،آئندہ سی عمل کے کرنے پر قتم کھائے توقتم کو بورا کرے (بشرطیکہ گناہ کرنے کی قتم نہ کھالی ہو) ای طرح ہے اگرکوئی نذر مانے تو وہ بھی بوری کرے، (شرطاس میں بھی وہی ہے کہ گناہ کی نذر نہ ہو) جب کی نیک کام کرنے کاارادہ اور وعدہ کرے تو سچا کر دکھائے۔حضرت انس رئج ہوا، کہنے لگے: افسوس ہے کدرسول الله طِلْ الله عِلَيْ فَي يَهِلَى بارمشركين سے جنگ کی اور میں اس میں شریک نہ ہوا ، اگر اللہ نے جھے مشرکین سے قبال کرنے کا موقع ديا تويس جان جو كھوں ميں ڈال كر دكھا دوں گا۔ آئندہ سال جب غز وہُ أحد پیش آيا اوراس میں مسلمان فکست کھا گئے تو اُنہوں نے کہا کہا سے اللہ! میں مشرکین کے ممل ے برأت ظاہر کرتا ہوں اور یہ جومسلمانوں نے فکست کھائی ان کی طرف ہے معذرت پیش کرتا ہوں ،اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے اُ حدے ورے جنت کی خوشبومحسوس ہورہی ہے۔ مید کہا اور مشرکین سے بھڑ گئے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔شہادت کے بعد دیکھا گیا تو ان کے جسم میں تلواروں اور نیزوں کے اسّی (٨٠) \_ كِحداويرزخم تق\_الله تعالى شائه نه بيآيت نازل قرما كى: مِنَ الْمُوْمِنِينَ رجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ، سورة الاتزاب، آيت: ٢٣ (مؤمنين ميس ے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنا عہد پورا کر دکھایا، جوانہوں نے اللہ سے کیا تھا)

حضرات صحاب رضى الله عتبم بحصة تقع كدير آيت حضرت الس بن نضر اوران ك ساتھيوں كے بارے ميں تازل ہوئى (ذكره السيوطى فى الدر المنتور) (جلد ٥، صفحه ١٩١، وعزاه الى النرمذى والنسائى والبيهقى فى الدلائل و رواه البخارى مختصراً جلد؟، صفحه ٥٠٧)

حضرت ابوذر و الخالفة فذك روايت بكدرسول الله مَثَلِيَّةَ فِي أُحد ب فارغ موتِ الله مِثَلِيَّةَ فَا وَهُ أُحد ب فارغ موتِ تو حضرت مصعب بن عمير و الله في ياس ب آب مِثَلِيَّةً كا كرر موا آب مِثَلِيَّةً في أن كومقتول برام واد يكها اوراً يت: رِجَالٌ صَدَفُوا مَا عَاهَدُوا اللهُ عَلَيْهِ عَلاوت فرماني \_

ردر منثور، صفحه ١٩١، جلد ١،عن الحاكم و البيهقي في الدلائل) يج اور جھوٹ اقوال میں منحصر نہیں ،اعمال واحوال اور لباس اور دعاوی اور عزائم ان سب میں سے اور جھوٹ کی شان پیدا ہوجاتی ہے۔ ہرمؤمن بندہ اپنی تگرانی كرے اور يج ہى كواختيار كرے اور ہر طرح كے جھوٹ سے بچے۔ جوشف عالم نہ ہو طرز عنتگوے ظاہر نہ کرے کہ میں عالم ہوں۔ اگر کوئی شخص عالم بھی ہواور مسئلہ معلوم نہ ہوتو اٹکل ہے مسئلہ نہ بتائے۔ کیونکہ اس میں اس کا دعویٰ ہے کہ میں جانتا ہوں اور بیدوعویٰ جھوٹا ہے۔ پھراٹکل سے بتانے میں غلطی ہو جاتی ہے اس میں اپنا بھی نقصان ہےاور سوال کرنے والے کو بھی دھو کہ دیتا ہےاور گمراہ کرتا ہے۔ ا گرکسی کے پاس مال یاعلم وعمل کا کمال نہ ہوتو اپنی حقیقی حالت کےخلاف ظاہر نہ کرے، کیونکہ بیصدق وسیائی کے خلاف ہے۔حضرت اساء بنت ابی بکررضی اللہ عنہا ے روایت ہے کدایک عورت نے عرض کیا کد یا رسول الله میافیا ایک ایک سوکن ہے اگر میں جھوٹ موٹ (اے جلانے کے لئے) یوں کہددوں کہ شوہرنے مجھے بہت کچھ دیا ہےاور حقیقت میں نددیا ہوتو کیااس میں کچھ کناہ ہے؟ آپ شافیقیام تْ قُرْمايا: ٱلْمُتَشَبّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلابِسِ ثَوْبَيْ زُوْدِ (مشكوة المصابح، صفحه

۲۸۱، از: بعنادی، کتاب النکاح باب المتشبع بها لم ینل... النے – ۲۱۹ و مسلم)
کہ جس شخص نے جھوٹ موٹ میر طاہر کیا کہ مجھے میہ چیز دی گئی ہے حالا نکہ وہ اے
نہیں دی گئی اس کی الیم مثال ہے جیسے جھوٹ کے دو کپڑے بہن لئے۔ ( یعنی سر
سے پاؤل تک وہ جھوٹا ہی جھوٹا ہو گیا) اس حدیث کامفہوم بہت عام ہے ہرفتم کے
جھوٹے دعویداروں کوشائل ہے۔

حضرت عبادہ بن صامت رفخاندُ غنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ طافیۃ کے ارشاد فرمایا کہتم اپنی جانوں کی طرف سے مجھے چھ چیزوں کی صانت دے دو میں متہیں جنت کی صانت دیتا ہوں۔

جب بولوتو تج بولو ﴿ وعدول کو پورا کرو ﴿ جوامانتین تمہارے پاس رکھی
 جا کیں انہیں ادا کرو ﴿ اپنی شرم کی جگہول کی حفاظت کرو ﴿ اپنی نظر کو نیجا کرو۔ ﴿ ) اپنے ہاتھوں کو (ظلم اور زیادتی ہے ) بیجائے رکھو۔

(مشكواة المصابيح، صفحه ١٥٤)

عبدالله بن عامر رخی نفی خون کابیان ہے کہ ایک دن میری والدہ نے مجھے بلایا، اس وقت رسول الله خیل خین مارے گھر میں تشریف فرما تھے۔میری والدہ نے کہا، آمیں تجھے دے رہی ہوں۔رسول الله خیل نے فرمایا کہتم نے اے کیا چیز دینے کا ارادہ کیا تھا؟ اُنہوں نے کہا کہ میں نے مجمود دینے کا ارادہ کیا تھا۔ آپ میل نے فرمایا اگر تواسے چھے میں نددیتی تو تیرے اعمال نامہ میں ایک جھوٹ کھا جاتا۔

(مشكوة المصابيح، صفحه ١٦٤)

اس ہے معلوم ہوا کہ بچوں کوراضی کرنے کے لئے بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود و کا اللہ عنظی کے دوایت ہے کہ رسول اللہ علی کے اللہ علی کا داشتہ دکھا تا ہے۔ اور بے شک نیکی ارشاد فرمایا کہتم کے کولازم پکڑو کیونکہ کے نیکی کا راستہ دکھا تا ہے۔ اور بے شک نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے اور انسان برابر کے اختیار کرتا ہے اور کے ہی پرعمل کرنے جنت کی طرف لے جاتی ہے اور انسان برابر کے اختیار کرتا ہے اور کے ہی پرعمل کرنے کی فکر کرتار ہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک صدیق (بہت بچا) لکھ دیاجا تا ہے۔ اور ایک آ دمی ایسا ہوتا ہے کہ جھوٹ کو اختیار کرتا ہے اور جھوٹ ہی کے لئے فکر مند رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک کذاب (بہت جھوٹا) لکھ دیاجا تا ہے۔

(رواه البخارى، كتاب الادب باب قول الله تعالىٰ يا ايها الذين امنو اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ومسلم)

حفزت عبدالله بن عمر رنگافتان دوایت ہے کہ رسول الله سِکالِیکیکِئے نے ارشادفر مایا کہ جب تیرےا ندر چارخصلتیں ہوں تو ساری دنیا بھی تجھ سے جاتی رہے تو کوئی ڈر نہیں۔

ا مانت کی حفاظت ﴿ بات کی سچائی۔ ﴿ اخلاق کی خوبی۔ ﴿ لقمه کی بات کی سچائی۔ ﴿ اخلاق کی خوبی۔ ﴿ لقمه کی با کی بیزگی۔ (مشکلوة المصابح بسنده ۴۳۵)

صادقین اورصالحین کی مصاحب کی بھی ضرورت ہے، اپنے لئے اوراپنی اولا د کے لئے صادقین اورصالحین کی مصاحب کی فکر کریں، اُن کے ساتھ رہیں اور اُن کی کتابیں پڑھیں، کتاب بھی بہترین ساتھی ہے گر کتاب معتبر ہو، اچھائی سکھاتی ہواور معتبر علاء کی کسی ہوئی ہو۔ سور وُ تو بہآیت: ۱۱۹ میں فر مایا:

حفرات مضرین کرام نے اس کا ایک مطلب تو بیله ماہے کہ نُونُوا مِثْلَهُمْ فی الصِّدْقِ کہ جو سِچ لوگ ہیں انہی کی طرح ہوجاؤ یعنی ایمان اور اعمال واقوال میں صدق کو اختیار کرواور صادقین کی راہ پر چلواور دوسرا مطلب جوظا ہری الفاظ ہے متبادر ہور ہاہے دہ یہ ہے کہ صادقین کی صحبت اختیار کرو۔

جواً چھوں کی صحبت اُٹھائے گا ،اس میں خو بی پیدا ہوگی اور جو پُروں کی صحبت میں رہے گا اس میں برائیاں آتی چلی جا ئیں گی اوراس کانفس انہی برائیوں سے مانوس موجائے گا۔ای لئےرسول الله منتی فیلے نے ارشادفرمایا:

لاَ تُصَاحِبُ إِلَّا مُؤْمِنًا وَّلاَ يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيِّ.

''صرف مؤمن کی صحبت اختیار کراور تیرا کھا تا ( بعنی طعام ضیافت )متقی کے سوا کوئی نہ کھائے'' (رواہ التومذی، کتاب الزهد، باب صعبۃ المومن – ۲۳۹۵)

حضرت ابو ہریرہ و کانڈونز ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مطابق کے ارشاد فرمایا کہانسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے ،سوتم میں سے ہر خض غور کرے کہاس کی دوئتی کس سے ہے؟ اگرا چھے لوگوں سے دوئتی ہے تو وہ اچھا ہے اگر بر بے لوگوں سے دوئتی ہے تو بجھ لے کہ برا آ دمی ہے۔

(رواہ الترمذی، کتاب الزهد، باب حدیث الرجل علی دین خلیله-۱۳۷۸

پس ہر شخص کومعاشرت کے لئے اُٹھنے بیٹھنے کے لئے، مسافرت کے لئے اور مصاحبت کے لئے اور محاسب کے لئے صادقین کی صحبت اختیار کرنالازم ہے، جیسے ساتھی ہوں گے ویسائی خود ہوجائے گا اور بیالی چیز ہے جس کاعموماً مشاہدہ ہوتار ہتا ہے۔ آیت میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ پچوں کے ساتھ ہونے میں تقوی کی کی صفت ہوں گے کیونکہ تقوی کا کاعکم دینے کے بعد پچوں کے ساتھ ہوں کے ساتھ ہوں کے ساتھ ہوں کے ساتھ ہونے سے ہمی متصف ہوں گے کیونکہ تقوی کا کاعکم دینے کے بعد پچوں کے ساتھ ہوئے کے ماتھ ہوئے کا کاعکم دینے ہے۔

سورهٔ ما نکده ، آیت: ۱۹ امیس فرمایا:

"قَالَ اللّٰهُ هَاذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّدِقِيْنَ صِدْقُهُمْ ۖ لَهُمْ جَنْتُ تَجْرِىٰ مِنْ تَحْتِهَا الْآنْهِلُ خُلِدِیْنَ فِیْهَآ اَبَدًا ۚ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِیْمُ٥"

''الله تعالی ارشاد فرمائیں گے بیدوہ دن ہے کہ جولوگ سچے تھے ان کا سچا ہوتا ان کے کام آئے گا، ان کو باغ ملیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی جن میں ہمیشہ ہمیشدر ہیں گے، اللہ تعالی ان سے راضی اور خوش ہے اور بیاللہ تعالیٰ سے راضی

اورخوش ہیں، بدبری بھاری کا میابی ہے''

سچائی افتیار کرنے والوں کو بہت بری خوشخری ہے جَعَلنا اللّٰهُ مِنَ الصَّادِقِيْنَ اللّٰهُ مِنَ الصَّادِقِيْنَ (اصلاحی مواعظ صفحہ ۱۵۵–۱۲۰)

# اولا دکی پرورش اس طرح میجی

## 🛈 اولا دکوخدا کاانعام مجھئےاورخوشی منایئے

اولادکوخدا کاانعام بیجھے،ان کی پیدائش پرخوشی مناہے۔ایک دوسرےکومبار کباد دیجے۔ فیرو برکت کی دُعادُ س کے ساتھ استقبال سیجئے اور خدا کاشکرادا سیجئے کہاس نے آپ کواپنے ایک بندے کی پرورش کی تو فیق بخشی اور بیموقع فراہم فرمایا کہ آپ اپنے پیچھےا پنے دین ودنیا کا جانشیں چھوڑ جا کیں۔

#### اولادنه بوتو خدا عدعا عيجے

اولا دنہ ہوتو خدا ہے صالح اولا د کے لئے دُ عا سیجئے ، جس طرح خدا کے برگزیدہ پنجبر حضرت زکریا غلیٹیا نے صالح اولا د کے لئے دُ عافر مائی:

رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيْبَةً \* إِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَاءِ٥(آل عمران، آبت:٣٨)

''میرےرب! تواپنے پاس ہے مجھے پاک باز اولا دعطا فرما۔ بیشک تو دُعا کا سننے والا ہے''

### 🕆 اولاد کی پیدائش کو بو جھ نہ جھئے

اولا د کی پیدائش پر بھی دل تنگ نه ہو،معاشی تنگی یاصحت کی خرا بی یا کسی اور وجہ

ے اولا دکی پیدائش پر کڑھنے یا اس کواپے حق میں ایک مصیب ہجھنے سے حق کے ساتھ پر ہیز کیجئے۔ ساتھ پر ہیز کیجئے۔

## اولا دکوضائع کرنا بھیا تک ظلم ہے

اولا دکو بھی ضائع نہ سیجئے۔ پیدا ہونے سے پہلے یا پیدا ہونے کے بعد اولا دکو ضائع کر نابدترین سنگ دلی، بھیا تک ظلم، انتہائی بز دلی اور دونوں جہاں کی تباہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ قَتَلُوٓا اَوْلاَدَهُمْ سَفَهَا ۚ بِغَيْرِ عِلْمٍ.

(الانعام، آيت: • ١٤)

''وہ لوگ انتہائی گھائے میں ہیں جنہوں نے اپنی اولا دکونا تجھی میں اپنی حماقت ہے موت کے گھاٹ اُ تاردیا۔''

اور خدا نے انسانی کوتاہ نظری کا دل نشین جواب دیتے ہوئے صاف صاف ممانعت فرمائی ہے کداینی اولا دکوقل نہ کرو۔

وَلاَ تَقْتُلُواْ اَوْلاَدَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلاَقِ، نَحْنُ نَوْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْ، اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْاً كَبِيْرًا.(بنى اسراليل، آيت:٣١)

''اورا پنی اولا د کوفقر و فاقے کے خوف سے قبل نہ کروہ ہم ان کو بھی رزق دیں گے اور ہم ہی تہمہیں بھی رزق دے رہے ہیں۔ حقیقت سے کہ اولا د کا قبل کرنا بہت بڑا گناہ ہے''

ایک بارایک صحافی نے دریافت کیا، یارسول الله ﷺ اسب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ فرمایا: شرک پو چھا، اس کے بعد، فرمایا، تم اپنی اولا دکواس ڈرے مارڈ الو کہوہ تمہارے ساتھ کھائے گی۔

(بخارى، كتاب الادب، باب قتل الولد خشية ان ياكل معه - ٦٠٠١)

### @ولادت والى عورت كے ياس آية الكرى بسورة اعراف كى

مندرجه ذيل دوآيتين ،سوره فلق ،سورهُ ناس پڙھ کردم يجيح

اَللَهُ لَآ اِللهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَى الْقَيُّوْمُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ۖ لَهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهَ اِلَّا بِإِذْنِهِ ۗ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا يُحِيْطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهَ اِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا يُحِيْطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهَ اِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ وَمُو الْعَلِيُ وَلِي يَوْدُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُو الْعَلِيُ وَلِي يَوْدُهُ خِفْظُهُمَا ۚ وَهُو الْعَلِي الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ ٥ (سورة البقرة: آیت ٥٠٥)

''خدا کے سواکوئی معبور نہیں ہے وہ زندہ و جاوید، نظام کا نئات کو سنجا لے ہوئے ہے۔ نہ وہ سوتا ہے اور نہ اُسے اور نگھ آئی ہے۔ آسانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اس کا ہے، کون ہے جواس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے، جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اے بھی وہ جانتا ہے اور جو کچھ ان سے او جھل ہے۔ اس سے بھی وہ واقف ہے اور انسان اس کے علم میں سے کی بات کا بھی احاطہ نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ جھناعلم وہ خود انسان کو دیتا جا ہے، اُس کی حکومت آسانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے اور اُن کی حفاظت و تگہانی اس کے لئے کوئی تھکا دیئے والا کا منہیں ۔ وہ بڑا ہی بلندمر تبداور صاحب عظمت ہے''

سورهٔ اعراف کی دوآیتی سے ہیں:

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْآرْضَ فِي سِتَّةِ آيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْمَوْشِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّجُوْمَ الْمَوْشِ اللَّهُ رَبُّ الْقَالَمِيْنَ 0 مُسَخِّرَاتٍ ؟ بِأَمْرِهِ \* اَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالْآمُرُ \* تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ 0 أَدُعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً \* إِنَّهُ لاَ يُحِبُ الْمُعْتَدِيْنَ 0

(صورة الاعراف: آيات \$ ٥ - ٥٥)

'' حقیقت بیہ کہ خدا ہی تمہارا پروردگار ہے جس نے آسانوں اور زیین کو چھ
دن میں پیدا کیا، پھرا پیختیت حکومت پر جلوہ گر ہوا۔ وہی رات کو دن پر ڈھانپ دیتا
ہے اور پھر دن رات کے پیچھے دوڑا چلاآتا ہے، اُسی نے سورج، چا نداور تارے پیدا
کئے جواُس کے تھم سے کام میں گئے ہوئے ہیں، من رکھواس کا کام ہے پیدا کرنا اور
اس کا حق ہے تھم دینا۔ پس کیا ہی برکت والا ہے خدا سارے جہانوں کا مالک اور
پروردگار۔ اپنے رب کو پکارو گڑگڑاتے ہوئے اور چیکے چیکے، بے شک وہ حدے
گزرنے والوں کو پیندنہیں کرتا''

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ0 مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ0 وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ0 وَمِنْ شَرّ النَّفُتْتِ فِي الْعُقَدِ0 وَمِنْ شَرّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ0

''تو کہدیش پناہ میں آیا صح کے رب کی ہر چیز کی بدی ہے جواُس نے بنائی اور بدی سے اندھیرے کی جب سمٹ آئے اور بدی سے عورتوں کی جوگر ہوں میں پھونک ماریں اور بدی سے براجا ہے والے کی جب لگے ٹوک لگانے''

قُلْ اَعُوْدُ بِرَبِ النَّاسِ 0 مَلِكِ النَّاسِ 0 اِللهِ النَّاسِ ٥ مِنْ شَرِّ الْوَسُوَاسِ
الْحَنَّاسِ ٥ الَّذِي بُوسُوسُ فِي صُدُوْدِ النَّاسِ ٥ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ٥
" تَوْ كَهِمِينَ بِنَاهِ مِن آيالوگوں كرب كى لوگوں كے بادشاہ كى لوگوں كے معبودكى
بدى ك أس كى جو يُصلات اور حِيبِ جائے وہ جو خيال ڈالنا ہے لوگوں كے دل ميں"

ூنومولود کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان

#### مين اقامت كهيّ

ولادت کے بعد نہلا دُ ھلا کردا کیں کان میں اذان اور با کیں کان میں اقامت کہئے۔ جب حضرت حسین رٹائٹٹو کی ولادت ہوئی تو نبی کریم میٹائٹیٹیٹیٹر نے اُن کے کان میں اذان واقامت فرمائی۔ (طبرانی) اور نبی کریم مینان کی ہے ہے ہی فرمایا کہ جس کے بہاں بیچ کی ولا دت ہواوروہ اس بیچ کے دائیں کالن میں اذان اور بائیس کالن میں اقامت کیے تو یچہ اُم المصِبْیان کی تکلیف سے محقوظ رہے گا۔ (ابو یعانی، ابن منی)

پیدا ہوتے ہوئے بچے کے کان میں خدا اور رسول کا نام پہنچانے میں بڑی حکمت ہے۔علامدابن قیم اپنی کتاب "تخفة الودود" میں فرماتے ہیں:

"اس کا مطلب بیہ ہے کہ انسان کے کان میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کی آ داز پہنچے۔ اور جس شہادت کو وہ شعوری طور پر ادا کرنے کے بعد داخل اسلام ہوگا اس کی تلقین پیدائش کے دن ہی ہے کی جائے۔ اذان اورا قامت کا دوسرا فائدہ یہ بھی ہے کہ شیطان جو گھات میں بیٹھا ہوتا ہے اور چاہتا ہے کہ پیدا ہوتے ہی انسان کو آ زمائش میں جتلا کر دے۔ اذان سنتے ہی بھاگ جاتا ہے اور شیطان کی دعوت سے پہلے بچے کو اسلام اور عبادت اللی کی دعوت دے دی جاتی ہے۔

# @ نومولود كے لئے كى مروصالح سے تحنيك كروائے

اذان وا قامت کے بعد کسی نیک مرد یاعورت سے مجور چبوا کر بچے کے تالویس لگوایئے اور بچے کے لئے خیر و برکت کی دُعا کروائے۔حضرت اساء زلائے افر ماتی ہیں عبداللہ بن زبیر رفائل جب پیدا ہوئے تو میں نے ان کو نبی سِلائی ہیں کے گود میں دیا۔ آپ سِلائی اللہ بن زبیر رفائل جب کی اور چبا کر لعاب مبارک عبداللہ بن زبیر رفائل ہے منصر میں نگادیا۔ اور خرماان کے تالویس ملا اور خیر و برکت کی دُعافر مائی۔

(مسلم، كتاب الآداب - ٦١٦٥)

حضرت عائشہ فاللہ کا بیان ہے کہ نی کریم میں اللہ کے یہاں بچے لائے جاتے تھے۔ آپ میں فیروبرکت کی دُعا کرتے۔ مسلم-۱۹۹۵) ﴿تحنیك كہتے ہیں جوروغیرہ كو چہا كرخوب زم كركے بچے كتالويس لگانے كو﴾

حضرت امام احمد بن حنبل الشائلة کے یہاں بچے کی ولا دت ہوئی تو آپ نے اُس کی تبحنیك کے لئے محکے کی تحجور منگوائی جوآپ کے گھر میں موجود تھی اور ایک نیک بی بی اُم علی مینیا ہے تبحنیك کے لئے درخواست کی۔

### کے کئے بہترنام تجویز کیجے

یچے کے لئے اچھاسا نام تجویز سیجئے جویا تو پیغیروں کے نام پر ہویا خدا کے نام سے پہلے عبدلگا کرتز کیب دیا گیا ہو۔ جیسے عبداللہ، عبدالرحمٰن وغیرہ۔ نبی کریم مِثالِثَیْقِلِمْ کا ارشاد ہے، قیامت کے روز تہمیں اینے اپنے ناموں سے

يكاراجائے گاءاس لئے بہترنام ركھا كرو\_

(ابو داؤد، كتاب الادب باب في تغيير الاسماء - ٩٤٨)

### کیدکا غلط نام رکھا ہے توبدل کراچھا نام رکھے

اگر بھی لاعلمی میں غلط نام رکھ دیا ہوتو اُس کو بدل کراچھانام رکھ دیجئے۔ نبی کریم میال پیلی غلط نام کو بدل دیا کرتے تھے۔حضرت عمر دلانٹی کی ایک صاحبز اوی کا نام عاصیہ تھا۔ آپ مین فیلی کے بدل کر جمیلہ رکھ دیا۔

(ابوداؤد باب في تغيير الاسم القبيح - ٢ ٩٥٧)

حضرت زینب، ابوسلمة رفی این بین بین، ان کا نام بر و تضایر و کے معنی بین یا کباز۔ نبی کریم میلی فی نے بیسنا تو فرمایا کہ خود ہی اپنی پا کبازی کا دَم بحرتی ہو۔ لوگوں نے کہا پھر کیانام رکھیں۔ آپ میلی کی خرمایاز بینب نام رکھو۔

(ابوداؤد، باب في تغيير الاسم القبيح-٣-٩٥٤)

### یج کاعقیقہ کیجے اور موتڈے ہوئے بالوں کے برابر

### سوناياجا ندى خيرات يجيئ

ساتویں دن عقیقہ کیجئے لڑ کے کی طرف سے دو بکرے اورلڑ کی کی طرف سے
ایک بکرا سیجئے کی کی لڑف سے دو بکرے کرنا ضروری نہیں ہے، ایک بکرا
بھی کر سکتے ہیں۔ اور بچے کے بال منڈ واکر اس کے برابرسونا یا چاندی خیرات
سیجئے نبی کر بم شال پیلے کا ارشاد ہے۔ ساتویں روز بچے کا نام تجویز کیا جائے اور اس
کے بال اُتر واکراً می کی طرف سے عقیقہ کیا جائے۔

(تومدی، باب من العقیقة و باب ما جاء فی العقیقة و باب العقیقة بشاة) ساتویں دن فتنه بھی کراد ہیجئے ۔لیکن کسی وجہ ہے ندکرائیں تو سات سال کی عمر کے اندرائدرضر درکرائیں۔فتنداسلامی شعار ہے۔

ا بچرجب بولنے لگے توسب سے پہلے کلمہ سکھا یے جب بچہ بولنے لگے توسب سے پہلے اس کوکلہ "لا إلله الله" علمائے۔ نی کریم میلائی کا ارشادہ:

''جب تمہاری اولا دیولئے گئے تو اس کو ''لآ اِللّٰہ اللّٰلَهُ'' سکھا دو۔اور جب دودھ کے دانت گرجا کیں تو نماز کا حکم دؤ' (ابن تی) اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ حضور شان کی خاندان میں جب کسی بچہ کی زبان کھل جاتی تو آپ شان کی کے اس کوسورۃ الفرقان کی دوسری آیت سکھاتے، جس میں تو حید کی پوری تعلیم کو بڑی خوبی کے ساتھ سمیٹ دیا گیاہے:

الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمُونِ وَالْاَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيْكٌ فَى الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيْرًا ٥ (سورة فرقان، آیت ۲)

''وہ خدا جو آسانوں اور زمین کی بادشاہی کا مالک ہے جس نے کی کو جیٹانہیں بنایا ہے، جس نے ہر چیز کی تخلیق بنایا ہے، جس کے ساتھ بادشاہی میں کوئی شریک نہیں ہے، جس نے ہر چیز کی تخلیق کی اور پھراس کی موزوں تقدیر مقرر فرمائی' (مصنف ابن ابی شیبة ١ ر ٣٠٦)

### ( مال بچه کواپنادوده بھی پلاوے

بچ کواپنا دودھ بھی پلا ہے، مال پر بچ کا بیت ہے، قرآن نے اولا دکو مال کا کہا حسان یا دولا کر مال کے ساتھ غیر معمولی حسن سلوک کی تاکید کی ہے۔ مال کا فرض میہ ہے کہ وہ بچ کواپنے دودھ کے ایک ایک قطرے کے ساتھ تو حید کا درس، رسول شاہی کے گائے کا عشق اور دین کی محبت بھی پلائے اوراس محبت کواس کے قلب وروح میں بسانے کی کوشش کر ہے۔ پرورش کی ذمہ داری بابا پر ڈال کر اپنا ہو جھ ہلکا نہ سے بچکے بلکہ اس خوشگوارد بنی فریف کوانے ام دے کر دوحانی سکون اور سرور محسوس سے بچے۔

# @ بچول كودرانے سے پر بیز يجي

بچوں کوڈرانے سے پر میز کیجئے۔ ابتدائی عمر کامیڈرساری زندگی ذہن و دماغ پر چھایا رہتا ہے اورایسے بچے بالعموم زندگی میں کوئی بڑا کارنامہ انجام دینے کے لائق نہیں رہتے۔

اولا دکوبات بات پرچھڑ کئے سے تختی سے پر ہیز کیجئے اولا دکوبات بات پرڈانٹنے ،جھڑ کئے اور برا بھلا کہنے سے تختی کے ساتھ پر ہیز کیجئے اوران کی کوتا ہوں پر بے زار ہونے اور نفرت کا اظہار کرنے کے بجائے حکمت وسوز کے ساتھ ان کی تربیت کرنے کی محبت آمیز کوشش سیجے ، اور اپنے طرز عمل سے بچول کے ذہن پر بیڈوف بہر حال عالب رکھتے کہ ان کی کوئی خلاف شرع بات آپ ہرگز برداشت نہ کریں گے۔

#### @اولاد كے ساتھ جميشہ زي كابرتاؤ كيج

اولا د کے ساتھ ہمیشہ، شفقت، محبت، نرمی کا برتاؤ سیجئے اور حسب ضرورت و حیثیت ان کی ضروریات پوری کر کے ان کوخوش رکھئے اور اطاعت وفر مانبر داری کے جذبات اُبھار ہے۔

ایک بار حصرت معاویه والفیخائے احف بن قیس والفیخائے یو چھا، کہتے اولاد کے سلسلے میں کیاسلوک ہونا جا ہے؟ احتف بن قیس والفیخائے کہا:

امیرالمؤمنین! اولا دہار ہے تلوب کا تمرہ ہے، کمر کی فیک ہے، ہماری حیثیت
ان کے لئے زبین کی طرح ہے جونہایت نرم اور بے ضرر ہے اور ہمارا وجودان کے لئے سابی آن آسان کی طرح ہے اور ہما نہی کے ذریعہ ہوئے ہوئے کام انجام دیئے کی ہمت کرتے ہیں۔ پس اگر وہ آپ سے پچھ مطالبہ کریں تو اُن کوخوب دیجئے اور اگر کھی گرفتہ دل ہوں تو ان کے دلوں کا غم دور کیجئے۔ نتیجہ میں وہ آپ سے محبت کریں گے، آپ کی پدرانہ کوشٹوں کو پہند کریں گے اور بھی ان پر نا قابل برداشت ہو جھ نہ ہے کہ وہ آپ کی زندگی ہے اُکہ اُل اور آپ کی موت کے خواہاں ہوں، آپ کے قریب آئے ہے نفرت کریں۔

حصرت معاویہ الفنوء میر علیمانہ با تیں من کربہت متاثر ہوئے اور فرمایا: احف! خدا کی تتم جس وقت آپ میرے پاس آ کر بیٹھے، میں یزید کے خلاف غصے میں بھرا بیٹھا تھا۔ پھر جب حضرت احف تشریف لے گئو حضرت معاویہ ڈکائنو کا غصہ خصنڈ اہو گیا اور بزیدے راضی ہو گئے اور ای وقت بزید کو دوسودر ہم اور دوسو جوڑ ہے بھجوائے۔ بزید کے پاس جب یہ تخفے پہنچ تو بزید نے یہ تخفے دو برابر حصوں میں تقلیم کر کے سو درہم اورسو جوڑے حضرت احف بن قیس ڈکائنو کی خدمت میں بھجوادیئے۔

### 🕥 چھوٹے بچوں سے پیار کیجئے

چھوٹے بچوں پرشفقت کا ہاتھ پھیر ہے ، بچوں کو گودیش کیجے ، بیار کیجے اوران کے ساتھ خوش طبعی کا سلوک کیجئے ۔ ہر وقت تندخواور سخت گیرھا کم نہ ہے رہے ، اس طرزِ عمل سے بچوں کے دل میں والدین کے لئے والہانہ جذب محبت بھی پیدائہیں ہوتا۔ان کے اندرخوداعتا دی بھی بیدائہیں ہوتی اوران کی فطر کی نشو ونما پر بھی خوشگوار ارٹہیں پڑتا۔

ایک مرتب اقرع بن حابس دانشنانی کریم میلی این کے پاس آئے۔ حضور میلی این اس وقت حضرت حسن دانشنا کو بیار کررہے تھے۔ اقرع دانشنا کو کھے کر تعجب ہوااور بولے یارسول اللہ میلی کی بیار کررہے تھے۔ اقرع دانشنا کو دکھے کہ تعجب ہوااور کیاں میں نے بیس میرے تو دس ہے بیس کین میں نے تو بھی کی ایک کو بھی بیار نہیں کیا۔ نی کریم میلی نی بی نے اقرع دانشنا کی میلی میں نے تو بھی کی ایک کو بھی بیار نہیں کیا۔ نی کریم میلی نی نی بی کہ طرف نگاہ اُٹھائی اور فرمایا: اگر خدانے تہمارے دل سے رحمت وشفقت کو نکال دیا ہے تو میں کیا کرسکتا ہول۔ (بعدی، باب رحمة الولد و تقبیلہ و معانقة - ۹۹۷ می فاروق اعظم ذلا نی نی کو سے میں کہ خارت کی ایم عمدے پر تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر دلانشنا کی قربینچے ۔ کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر دلانشنا کی ہوئے ہیں اور بیچ سے پر چڑھے ہوئے کھیل رہے ہیں۔ حضرت عامر دلانشنا کو بیہ بات کچھ کراں گزری۔ امیر المؤمنین نے بیشانی کے آتار حضرت عامر دلانشنا کو بیہ بات کچھ کراں گزری۔ امیر المؤمنین نے بیشانی کے آتار حضرت عامر دلانشنا کی بیا گواری کو بھانے لیا اور حضرت عامر دلانشنا کو بیہ بات کچھ کراں گزری۔ امیر المؤمنین نے بیشانی کے آتار حضرت عامر دلانشنا کی باگواری کو بھانے لیا اور حضرت عامر دلانشنا کے بیشانی کے آتار کے حاد سے ان کی نا گواری کو بھانے لیا اور حضرت عامر دلانشنا کے بیشانی کے آتار

آپ کااہے بچوں کے ساتھ کیسا برتاؤر ہتاہے۔

عامر کلافیخا کوموقع مل گیا۔ بولے امیر المؤمنین! جب میں گھر میں واخل ہوتا ہوں تو گھر والوں پرسکتہ طاری ہوجا تا ہے۔سب اپنی اپنی جگہ دَ م سا دھ کر چپ ہو جاتے ہیں۔حضرت عمر کلافیخانے بڑے سوز کے ساتھ کہا:

"عامر رافینوا آپ اُمت محدید منافیز کے فرزند ہوتے ہوئے بینیں جانے کے مسلمانوں کوایئے گھروالوں کے ساتھ کس طرح نرمی اور محبت کا سلوک کرنا جائے۔

# @اولا دكويا كيزة تعليم وتربيت مرين يجيئ

اولادکو پاکیزہ تعلیم و تربیت ہے آ راستہ کرنے کے لئے اپنی کوشش وقف کر دیجے اوراس راہ میں بڑی ہے کہ دینی ذمہ دیجے اوراس راہ میں بڑی ہے بوی قربانی ہے بھی در لیغ نہ کیجے بیآ پ کی دینی ذمہ داری بھی ہے، اولاد کے ساتھ سب سے داری بھی ہے، اولاد کے ساتھ سب سے بڑی بھلائی بھی ۔قرآن میں ہے:

یآئیها الّذین امّنُوا قُوْ آ اَنْفُسَکُمْ وَ اَهْلِیْکُمْ نَادُ ارسودهٔ تحریم، آیت: ۱)

"مومنو! بچاوًا پ آپ کواورا پ گھر والول کوجہٹم کی آگ ہے'
اور جہٹم کی آگ ہے : پچنے کا واحد راستہ سیہ ہے کہ آ دمی دین کے ضروری علم سے
بہرہ مند ہواوراس کی زندگی خدااور رسول شِلْشِیْقِیمُ کی اطاعت وفر ما نبرواری میں گزر رہی ہو۔

نبی کریم مِنْ اللَّهِ کَا ارشاد ہے: باپ اپنی اولا دکو جو پچھ دے سکتا ہے اس میں سب ہے بہتر عطیبہ اولا دکی اچھی تعلیم وتربیت ہے۔

(ترمذی، باب ما جاء فی ادب الولد-۲۹۵۲)

اورآپ مِنْ النَّيْقِيْنِ نِي مِي فرمايا كه جب انسان مرجا تا ہے تو اس كاعمل ختم ہو جا تا ہے مگر تین فتم كے اعمال ایسے ہیں كہ ان كا اجروثو اب مرنے كے بعد بھى ملتار ہتا ہے۔ایک ریکہ وہ صدقۂ جار بیکر جائے ، دوسرے ریکہ وہ ایساعلم چھوڑ جائے جس سےلوگ فائدہ اُٹھا کیں۔تیسرےصالح اولا دجو باپ کے لئے دُعاکر تی رہے۔

(ابن ماجه، كتاب العلم باب ثو اب معلم الناس)

دراصل اولا دہی آپ کے بعد آپ کی تہذیبی روایات، دینی تعلیمات اور پیغام تو حید کوزندہ رکھنے کا ذریعہ ہے اور مؤمن نیک اولا دکی آرز و کیس اس لئے کرتا ہے تاکہ وہ اس کے بعد اس کے پیغام کوزندہ رکھ سکے۔

### کیوں کوسات (۷) سال کا ہونے پرنماز سکھائے

بچ جب سات (۷) سال کے ہوجا کیں تو ان کونماز سکھا ہے۔ نماز پڑھنے کی تلقین کیجئے اور جب وہ دس (۱۰) سال کے ہوجا کرشوق پیدا کیجئے اور جب وہ دس (۱۰) سال کے ہوجا کیں اور نماز میں کوتا ہی کریں تو انہیں مناسب سزا بھی دیجئے اور اپنے قول وگل سے ان پرواضح کر دیجئے کہ نماز کی کوتا ہی کوآپ برداشت نہ کریں گے بہت زیادہ نہ ماریئے بلکہ مارنے میں گرمی زمی دونوں ہونی چاہئے۔

### @ وس (١٠) ساله بچول کے بستر الگ الگ کرد بیجئے

بچے جب دس سال کے ہوجا کیں تو ان کے بستر الگ کر دیجئے اور ہرایک کو الگ الگ چاریائی پرسلائے۔ نبی کریم مِتالی ﷺ کاارشاد ہے:

''اپنی اولا دکونماز پڑھنے کی تلقین کروجب وہ سات (۷) سال کے ہوجا کیں اور نماز کے لئے ان کوسر ا دوجب وہ دس (۱۰) سال کے ہوجا کیں اور اس عمر کو پہنچنے کے بعدان کے بستر الگ کردؤ' (ابو داؤد، محتاب الصلاۃ، باب منی یؤمر الغلام بالصلاۃ - ۶۹۵)

### جمیشه بچول کی طبهارت و نظافت کا خیال رکھئے بچوں کو ہمیشہ صاف تقرار کھئے ،ان کی طبارت ، نظافت اور عسل وغیرہ کا خیال

ر کھئے، کپڑے بھی پاک صاف ر کھئے، البتہ زیادہ بناؤ سنگھار اور نمود و نمائش سے پر بیز کیجئے لڑکی کے کپڑے بھی نہایت سادہ ر کھئے اور زرق برق لباس پہنا کربچوں کے مزاج خراب نہ کیجئے۔

# (ا) دوسرول كے سمامنے بچول كے عيب بيان ند كيج

دوسروں کے سامنے بچوں کے عیب نہ بیان سیجئے اور کسی کے سامنے ان کوشر مندہ کرنے اور ان کی عزت نفس کو تھیں لگانے ہے بھی تختی کے ساتھ پر ہیز کیجئے۔

@ بچوں كے سامنے بچوں كى اصلاح سے مايوى كا ظہار نہ يجي

بچوں کے سامنے بھی بچوں کی اصلاح ہے مایوی کا اظہار نہ کیجئے بلکہ اُن کی ہمت بڑھانے کے لئے اُن کی معمولی اچھائیوں کی بھی دل کھول کرتعریف کیجئے۔ ہمیشہ ان کا دل بڑھانے اور ان میں خود اعتمادی اور حوصلہ ببیدا کرنے کی کوشش کیجئے تا کہ بیہ کارگاہ حیات میں اونچے ہے اونچا مقام حاصل کرسکیں۔

پڑھ پڑھ پڑھ ہے ہے۔

#### كرسناتے رہيں

بچوں کو نبیوں کے قصے، صالحین کی کہانیاں اور صحابہ کرام دی گفتہ کے مجاہدانہ
کارنامے ضرور سناتے رہیں۔ تربیت و تہذیب، کردار سازی اور دین سے شخف کے
لئے اس کو انتہائی ضروری بیجھئے اور ہزار مصروفیتوں کے باوجوداس کے لئے وقت نکالئے
اکثر و بیشتر ان کو قرآن پاک بھی خوش الحانی کے ساتھ پڑھ کرستاہے اور موقع بہ موقع
نی کریم میں ہوتی ہے کہ براثر با تیں بھی نتاہے اور ابتدائی عمر بی سے اُن کے دلوں میں
عشق رسول میں ہوتے کی کرڑپ بیدا کرنے کی کوشش کیجئے۔

﴿ عُرِیبوں کوصد قد خیرات اپنے بچوں کے ہاتھوں دلوا بیے

ہی بھی بھی بچوں کے ہاتھ سے غریبوں کو پچھ کھانایا پیے وغیرہ بھی دلوا بیئا کہ ان

میں غریبوں کے ساتھ سلوک اور سخاوت وخیرات کا جذبہ پیدا ہو۔ اور بھی بھی یہ موقع

بھی فراہم کیجئے کہ کھانے پینے کی چیزیں بہن بھائیوں میں خود ہی تقسیم کریں تا کہ ایک
دوسرے کے حقوق کا احساس اور انصاف کی عادت پیدا ہو۔

### 🕾 بچوں کی بےجاضد یوری نہ سیجیح

بچوں کی بے جاضد پوری نہ سیجئے بلکہ حکمت کے ساتھ اُن کی بی عادت چھڑانے کی کوشش کیجئے کہ میں کوشش کیجئے کہ الا ڈیپارے اُن کوضدی اور خود مرنہ بنائے۔

(ا) چینجنے چلانے سے خود بھی پر ہمیز کیجئے اور بچوں کو بھی تا کید کیجئے کرخت آ واز سے بولئے اور گلا بھاڑ کر چینے چلانے سے خود بھی پر ہمیز کیجئے اور کرخت آ واز سے بولئے اور گلا بھاڑ کر چینے چلانے سے خود بھی پر ہمیز کیجئے اور اان کو بھی تا کید کیجئے کہ در میانی آ واز میں نرمی کے ساتھ گفتگو کریں اور آپس میں بھی ایک دوسرے پر چینے چلانے سے ختی کے ساتھ بھیں۔

کی بچوں کواپنے ہاتھ سے کا م کرنے کی عادت ڈلوایئے بچوں کوعادت ڈالئے کہ اپنا کام خوداپنے ہاتھ سے کریں۔ ہر کام میں نوکروں کا سہارانہ لیں۔اس سے بچے کاہل،ست اورا پا جج بن جاتے ہیں۔ بچوں کو جفاکش بخنتی اور سخت کوش بنائے۔

کی بچوں میں باہم لڑائی ہونے پراپنے بچے کی بے جاتمایت نہ کیجئے بچوں میں باہم لڑائی ہوجائے تواپنے بچہ کی بے جاتمایت نہ کیجئے۔ یہ خیال رکھنے کماپنے بچہ کے لئے آپ کے سینے میں جوجذبات ہیں وہی جذبات دوسروں کے سینے یں اپنے بچوں کے لئے ہیں۔آپ ہمیشہ اپنے بچے کے قصوروں پر نگاہ رکھئے اور ہر پیش آنے والے ناخوشگوار واقعہ میں اپنے بچید کی کوتا ہی اور غلطی کی کھوج لگا کر حکمت اور مسلسل توجہ ہے اُس کو دور کرنے کی پر سوز کوشش کیجئے۔

#### اولا د کے مابین ہمیشہ برابری کاسلوک سیجے

اولاد کے ساتھ ہمیشہ برابری کاسلوک کیجے اور اس معاملہ میں بے اعتدالی ہے 
ہیجے کی پوری پوری کوشش کیجے۔ اگر طبعاً کی ایک بیچے کی طرف زیادہ میلان ہوتو 
معذوری ہے لیکن سلوک و برتاؤ اور لین دین میں ہمیشہ انصاف اور مساوات کا لحاظ 
رکھے اور بھی بھی کی ایک کے ساتھ ایسا امتیازی سلوک نہ کیجے جس کو دوسرے بیچ 
محسوں کریں۔ اس سے دوسرے بیوں میں احساسِ کمتری ، نفرت ، مایوی اور آخر کار 
بغاوت پیدا ہوگی اور یہ برے جذبات فطری صلاحیتوں کے پروان چڑھے میں 
زبردست رکاوے اور اخلاقی اور روحانی ترقی کے لئے سے قاتل ہیں۔

فرمایا: " پرایا کام مت کرو" (بخاری، کتاب الهدید-۲۰۸۶ و مسلم)

# 🕾 بچوں کے سامنے ہمیشہ اچھاعملی نمونہ پیش سیجئے

بچوں کے سامنے ہمیشدا چھاعملی نمونہ پیش کیجئے۔ آپ کی زندگی بچوں کے لئے ایک ہمدوقتی خوش معلم ہے جس سے بچے ہروقت پڑھتے اور سکھتے رہتے ہیں۔ بچوں کے سامنے بھی مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولئے۔

حضرت عبدالله بن عامر المالفية اليك قصد بيان كرتے بين كدا يك ون حضور ميان الله عامر الله الله عامر المالفية الله الله على الله الله على ال

# ( لاکی پیدا ہونے پر بھی خوشی مناہے ، الا کے کی طرح

اوی کی بیدائش پر بھی اسی طرح خوثی مناہیے جس طرح اور کے کی بیدائش پر مناتے
ہیں۔ اور کی جو یا اور کا دونوں ہی خدا کا عطیہ ہیں اور خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ آپ کے حق
میں اور کی اچھی ہے یا اور کا ۔ اور کی کی پیدائش پر ناک بھوں چڑھانا اور دل شکتہ ہوتا
اطاعت شعار مومن کے لئے کسی طرح زیب نہیں دیتا۔ بینا شکری بھی ہے اور خدائے
علیم وکریم کی تو ہیں بھی۔

صدیث میں ہے کہ''جب کسی کے یہاں الاکی پیدا ہوتی ہے تو خدااس کے یہاں فرشتے بھیجتا ہے جوآ کر کہتے ہیں۔اے گھر والو! تم پرسلامتی ہو''۔وہ لاک کواپنے پروں کے سائے میں لے لیتے ہیں اور اُس کے سر پر ہاتھ چھیرتے ہوئے کہتے ہیں، '' بیر کمز ور جان ہے جوا کیک کمز ور جان سے پیدا ہوئی ہے، جو اس پکی کی گرانی اور پرورش کرےگا، قیامت تک خدا کی مدداُس کے شامل حال رہے گی'' (طبرانی)

# الركول كى تربيت و پرورش انتهائى خوش دلى سے يجيئ

لڑکیوں کی تربیت و پرورش انتہائی خوش دلی، روحانی مسرت اور دینی احساس کے ساتھ کیجئے۔ اوراُس کے صلے میں خدا ہے بہشب ہریں کی آرز و کیجئے۔ نبی کریم میں خدا ہے بہشب ہریں کی آرز و کیجئے۔ نبی کریم میں خدا ہے بہشب ہریں کی آرز و کیجئے۔ نبی کریم میں فقیلیم و تہذیب سمھائی اوراُن کے ساتھ رحم کا سلوک کیا۔ یہاں تک کہ خدا ان کو بے نیاز کر دے۔ تو ایسے شخص کے لئے خدا نے جنت واجب فرمادی۔ اُس پرایک آ دمی بول اوراُن کی برورش کا بھی بہی میل اوراُن کے بارے میں صلہ ہے۔ حضرت ابن عباس مخالفی فرماتے ہیں کہ اگر لوگ ایک کے بارے میں میل جے تو آب میں بیارت دیتے۔

(ترمذي، باب ما جاء في النفقة على البنات والاخوات - ١٩١٦)

(ترمذي باب ماجاء في النفقة على البنات والاخوات ١٩١٥)

ار کی ضعف جنس ہواوراس سے کما کردیے کی اُمیدیں بھی وابستہیں ہوتی ہیں،اس کے اور کیاں بہت سے خاندانوں میں مظلوم ومقبور ہو کرزندگی گزارتی ہیں، ان کے واجب حقوق بھی یامال کر دیئے جاتے ہیں چہ جائیکہ ان کے ساتھ حسن سلوک اوراجھا برتاؤ کیا جائے۔حضور اقدس مِنافِیکا نے لڑکیوں کی برورش کرنے اور خیر خرر کھنے والے کو بشارت سنائی کہ ایسا مخص دوز خے محفوظ رہے گا اورار کیوں كى سەفدمت اس كے لئے دوز خ سے بيانے كے لئے آثر بن جائے گی۔ اپنی اثر كى ہو یا کسی دوسرے مسلمان کی بیتیم بچی ہو،ان سب کی پرورش کی بہی فضیلت ہے۔ بہت ی عورتیں سو تیلی لؤ کیوں برظلم کرتی ہیں اور بہت ہے مردایتی ہیوہ لڑ کی یاغیر شادی شدہ لڑکی ہے گھبراجاتے ہیں جس کا نکاح ہونے میں کسی وجہ ہے دیر ہو، اور بعض مردی بوی کی وجہ سے پہلی بوی کی اولا دیرظلم کرتے ہیں۔ایسےلوگوں کواس حدیث ہے سبق حاصل کرنا لازم ہے۔حضرت سراقہ بن مالک طافقتے ہے روایت ہے کدرسول اکرم مِنافِقِقِ نے فرمایا کہ مہیں افضل ترین صدقہ نہ بتاؤں؟ پھرخود ہی جواب دیا کہافضل ترین صدقہ میہ ہے کہتم اپنی لڑکی برخرج کروجوطلاق کی وجہ سے یا بوہ ہو کرتمبارے یاس (شوہرے) واپس آگئی، تمبارے علاوہ کوئی اس کے لئے كما لَى كرئے والائيس ب\_(مشكونة المصابيح، صفحه ٢٥ ٤، از ابن ماجه، ابواب الادب باب بر الو الدو الاحسان الى البنات - ٣٦٦٧)

﴿ لَرْ كَ الْطَهَارِ كَيْجَ الْبِينِ مِيسال محبت كا اظهار كَيْجَ لا كى كوحقير نه جانئے ، نه لا كے كواس پر كمى معاملہ ميں ترجيج و يجئے ۔ دونوں كے ساتھ يكسال محبت كا اظهار يجئے اور يكسال سلوك تيجئے ۔ نبى كريم يَتَافِيْقِيَمُ كارشاد ہے : ''جس كے ہاں لڑكى بيدا ہوئى اوراس نے جاہليت كے طريقے پراُ نے زندہ فن تہيں كيا اور نہ اُس كوحقير جانا اور نہ لڑكے كواس كے مقابلے ميں ترجيح دى اور زيادہ سمجھا تو ايے آوى كوضراجت يس واحل كركاء " (ابو داؤد، باب في فصل من عال تيامي - ٢ ١٥)

ج جا كداديس الركى كامقرره حصد بورى خوش ولى سے ديجے

جائداد میں لڑکی کامقررہ حصہ پوری خوش دلی اورا ہتمام کے ساتھ دیجئے میہ خدا کا فرض کر دہ حصہ ہاس میں کی بیشی کرنے کا کسی کوکوئی اختیار نہیں۔لڑکی کا حصہ دیے میں حلے کرنایا اپنی صواب دید کے مطابق کچھ دے دلا کر مطمئن ہوجانا اطاعت شعار مومن کا کام نہیں ہے۔ایسا کرنا خیانت بھی ہے اور خدا کے دین کی تو بین بھی۔

ﷺ فدکورہ عملی تدبیروں کے ساتھ دُ عابھی کرتے رہے ان تمام عملی تدبیروں کے ساتھ ساتھ نہایت سوزاور دل کی گئن کے ساتھ اولاد کے تق میں دُ عابھی کرتے رہے ۔ خدائے رحمٰن ورجیم سے توقع ہے کہ وہ والدین کے دل کی گہرائیوں نے لگی ہوئی پرسوز دُ عائیں ضائع نہ فرمائے گا۔



# از دوا جی زندگی اس طرح گزاریخ

#### 🕕 بیوی کے حقوق کشادہ دلی سے ادا سیجئے

بیوی کے ساتھ الیجھے سلوک کی زندگی گزاریئے۔اس کے حقوق کشادہ دلی کے ساتھ ادا کیجئے اور ہر معالم میں احسان اور ایثار کی روش اختیار کیجئے۔خدا کا ارشاد ہے:
و عَاشِرُو هُنَّ بِالْمَعُووْ فِ '' اور ان کے ساتھ بھلے طریقے ہے زندگی گزار و''
اور نبی کریم شاہی ہے ہے جہ الوداع کے موقع پر ایک بڑے اجتماع کو خطاب
کرتے ہوئے بدایت فرمائی:

''لوگو!سنو!عورتوں کے ساتھ اچھےسلوک ہے چیش آؤ، کیونکہ وہ تمہارے پاس قیدیوں کی طرح ہیں۔تمہیں ان کے ساتھ تختی کا برتاؤ کرنے کا کوئی حق نہیں۔سوائے اس صورت کے جب ان کی طرف ہے کوئی تھلی ہوئی نافر مانی سائے آئے ،اگروہ ایسا کر بیٹھیں تو پھرخواب گاہوں میں ان سے ملیحدہ رہو،اور آئیس ماروتو ایسانہ مارنا کہ کوئی شدید چوٹ آئے۔اور پھر جب وہ تہمارے کہنے پر چلنے لکیس تو ان کوخواہ تخواہ ستانے
کے بہانے نہ ڈھونڈ و۔ ویکھوسنو! تہمارے پچھتقوق تہماری بیو یوں پر ہیں اور تہماری
بیو یوں کے پچھتقوق تمہارے اوپر ہیں۔ان پر تہمارے حقوق بیہ ہیں کہ وہ تہمارے
بستر وں کو اُن لوگوں سے نہ روندوا کیں جن کوتم نالپند کرتے ہواور تہمارے گھروں میں
ایسے لوگوں کو ہرگز نہ گھنے دیں جن کا آ ناتہ ہیں ناگوار ہواور سنوائن کا تم پر بیت ہے کہ تم
انہیں اچھا کھلا و اور اچھا پہناؤ' (دیاض الصالحین، باب الوصیة بالناء)
لیجنی ان کے کھلانے پلانے کا ایسا انتظام کیجئے جوز وجین کی بے مثال قربت،
قبلی تعلق اور جذبہ رفاقت کے شایان شان ہو۔

#### جہاں تک ہوسکے بیوی سے خوش گمان رہے

جہاں تک ہو سکے بیوی سے خوش گمان رہے۔ اور اس کے ساتھ نباہ کرنے میں مخل، ہردباری اور عالی ظرفی کی روش اختیار کیجئے۔ اگر اس میں شکل وصورت یا عادات واخلاق یاسلیقہ اور ہنر کے اعتبار سے کوئی کمزوری بھی ہوتو صبر کے ساتھ اس کو ہرداشت سیجئے اور اس کی خوبیوں پر ڈگاہ رکھتے ہوئے فیاضی، درگزر، ایٹار اور مسلحت سے کام لیجئے۔ خدا کا ارشاد ہے: وَ الصَّلْحُ خَیْرٌ۔ ''اور مصالحت خیر بی خیر ہے'' اور مصالحت خیر بی خیر ہے'' اور مصالحت خیر بی خیر ہے'' اور موسالحت خیر بی خیر ہے''

فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسَنَى أَنْ تَكُرَهُوْ ا شَيْتًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيْرًا

" پھراگروہ تمہیں (کسی وجہ ہے) ناپند ہوں ،تو ہوسکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں بند نہ ہو، گر فدانے اس میں تبیارے لئے بہت پچھ بھلائی رکھ دی ہو'' بند نہ ہو، گر فدانے اس میں تبیارے لئے بہت پچھ بھلائی رکھ دی ہو'' اسی مفہوم کو نبی کر بھی میں تبیان نے ایک حدیث میں یوں واضح فرمایا ہے: "کوئی مومن اپنی مومنہ بیوی نے فرت نہ کرے، اگر بیوی کی کوئی عادت اس کو ناپسند ہے تو ہوسکتا ہے کہ دوسری خصلت اس کو پسند آ جائے"

(مسلم، کتاب الوضاع - ۲۹۴۳)

حقیقت بیہ کہ ہرخاتون میں کئی نہ کی پہلو ہے کوئی کم وری ضرور ہوگی اورا اگر
شوہر کئی عیب کود کیمتے ہی اس کی طرف ہے نگاہیں پھیر لے اور دل ہرا کر لے تو پھر کی
خاندان میں گھریلوخوشگواری ال ہی نہ سکے گی ۔ حکمت کی روش بہی ہے کہ آ دی درگر ر
ہے کام لے اور خدا پر بھروسہ رکھتے ہوئے تورت کے ساتھ خوش دلی ہے نہاہ کرنے کی
کوشش کرے۔ ہوسکتا ہے کہ خدا اس تورت کے واسطے ہے مرد کو پچھالی بھلا تیوں
ہے نواز ہے جن تک مرد کی کوتاہ نظر نہ پہنچ رہی ہو۔ مثلاً عورت میں دین وایمان اور
سیرت واخلاق کی پچھالی خوبیاں ہوں، جن کے باعث وہ پورے خاندان کے لئے
سیرت واخلاق کی پچھالی خوبیاں ہوں، جن کے باعث وہ پورے خاندان کے لئے
سیرت واخلاق کی پچھالی خوبیاں ہوں، جن کے باعث وہ پورے خاندان کے لئے
سیرت واخلاق کی پچھالی خوبیاں ہوں، جن کے باعث وہ پورے خاندان کے لئے
سیرت واخلاق کی پچھالی فرات ہے کوئی الی روپ سعید و چود میں آئے جوایک عالم کو
فائدہ پہنچائے اور رہتی زندگی تک کے لئے باپ کے حق میں صدفۂ جارہ یہ بنا یا
عورت مرد کی اصلاح حال کا ذریعہ بنے اور اس کو جنت سے قریب کرنے میں مدوگار
خابہ ہو یا پھراس کی قسمت سے دنیا میں خدااس مرد کوکشادہ روز کی اور خوش حالی ہے

# 🕆 بیوی کے ساتھ عفو و کرم کی روش اختیار سیجئے

توازے، بہرحال عورت کے کسی ظاہری عیب کو دیکھ کر بے صبری کے ساتھواز دواجی

تعلق کو برباد نہ بیجئے بلکہ حکیمانہ طرزعمل ہے دھیرے دھیرے گھر کی فضا کوزیادہ ہے

زیادہ خوشگوار بنانے کی کوشش کیجئے۔

عفوہ کرم کی روش اختیار سیجے اور بیوی کی کوتا ہیوں، نادانیوں اور سرکشیوں سے چٹم پوشی سیجئے۔عورت عقل وخرد کے اعتبار سے کمز وراور نہایت ہی جذباتی ہوتی ہے۔اس لئے صبر وسکون، رحمت وشفقت اور دل سوزی کے ساتھ اس کوسد ھارنے کی کوشش سیجئے اور صبر وضبط سے کام لیتے ہوئے نباہ سیجئے۔

خدا كاارشاد ب:

يَّلَايُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْ آ إِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَاَوْلاَدِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْلَرُوْهُمْ وَإِنْ تَعْفُوْا وَتَصْفَحُوْا وَتَغْفِرُوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُوْرٌ رَّجِيْمٌ (تعابن: ١٤)

''مومنو! تمہاری بعض بیویاں اور بعض اولا دتمہارے دشمن ہیں ،سوان سے بچتے رہواورا گرتم عفوو کرم ، درگز راور چشم پوثی سے کا م لوتو یقین رکھو کہ خدا بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا ہے۔

تى كريم سالينظام كاارشادب:

"عورتوں کے ساتھ اچھاسلوک کرو۔عورت پہلی سے پیدا کی گئی ہے اور پسلیوں میں سب سے زیادہ او پر کا حصہ ٹیڑ ھا ہے، اس کوسیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی اور اگراس کو چھوڑ سے رہوتو ٹیڑھی ہی رہے گی۔ پس عورتوں کے ساتھ اچھاسلوک کرؤ" اگراس کو چھوڑ سے رہوتو ٹیڑھی ہی رہے گی۔ پس عورتوں کے ساتھ اچھاسلوک کرؤ" (بعدی، مسلم، کتاب النکاح، باب الوصیة بالنساء۔ ۲۶۴۴)

## 💮 بیوی کے ساتھ خوش اخلاقی کابرتاؤ کیجئے

یوی کے ساتھ خوش اخلاقی کا برتاؤ کیجئے اور پیار ومحبت سے پیش آہے۔ بی کریم میلانی کے کا رشاد ہے:

'' کامل ایمان والےمومن وہ ہیں جواپنے اخلاق میں سب سے اچھے ہوں اور تم میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو اپنی بیو بوں کے حق میں سب سے اچھے ہوں'' (این ماجہ،باب حن معاشرۃ التساء - ۱۹۷۷)

ا پنی خوش اخلاقی اور نرم مزاجی کو جانچنے کا اصل میدان گھریلو زندگی ہے۔گھر والوں ہی سے ہروقت کا واسطہ رہتا ہے، اور گھر کی بے تکلف زندگی میں ہی مزاج اور اخلاق کا ہررُ خ سامنے آتا ہے۔ اور بیرحقیقت ہے کہ وہی موس اپنے ایمان میں کامل ہے جو گھر والوں کے ساتھ خوش اخلاقی ، خندہ پیشانی اور مہر بانی کا برتاؤر کھے۔گھر والول کی دلجونی کرے اور بیار و محبت ہے بیش آئے۔

حضرت عائشہ فالله فافر ماتی ہیں کہ میں نبی کریم شافیق کے یہاں گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی اور میری سہیلیاں بھی میرے ساتھ کھیلتیں، جب نبی کریم شافیق تشریف لاتے تو سب إدهر أدهر چھپ جا تیں۔ آپ شافیق ڈهونڈ ڈهونڈ کر ایک ایک کو میرے پاس بھیجتے تا کہ میرے ساتھ کھیلیں (مسلم، کتاب فضائل الصحابة - ۲۲۸۷) ایک بارج کے موقع پر حضرت صفیہ فالله کا اونٹ بیٹھ گیا اور وہ سب سے بیچے رہ گئیں۔ نبی اکرم شافیق نے دیکھا کہ وہ زاروقط اردور ہی ہیں۔ آپ شافیق کے اُک اور کے اور ای ہیں۔ آپ شافیق کے اور این ہیں۔ آپ شافیق کے اور این جی اور این ہیں۔ آپ شافیق کے اور این جی اور این ہیں۔ آپ شافیق کے اور این جی اور این جی اور این ہیں۔ آپ شافیق کے اور این جی اور این جی اور این ہیں۔ آپ شافیق کے اور این جی اور این جی اور این جی اور این جی این تھیں (اسدالغابة)

# @بوری فراخ دِلی کے ساتھ رفیقہ حیات کی

## ضروريات فراہم سيجئے

پوری فراخدلی کے ساتھ رفیقہ حیات کی ضرور یات فراہم سیجے اور خرج بیں بھی متحقی نہ سیجے کے اور خرج بیں بھی متحقی نہ سیجے کے این محنت کی کمائی گھر والوں پر صرف کر کے سکون و مسرت محسوں سیجے کھانا، کپڑا بیوی کا حق ہا اوراس حق کو خوش دلی اور کشادگی کے ساتھ اواکر نے کے لئے دوڑ دھوپ کرنا شو ہر کا انتہائی خوشگوار فریفنہ ہے۔ اس فریضے کو کھلے دل سے انجام دینے سے نہ صرف دنیا میں خوشگوار از دوا تی زندگی کی نعت ملتی ہے بلکہ مومن آخرت میں بھی اجروا نعام کا مستحق بنتا ہے۔ نبی کریم میں اجروا نعام کا مستحق بنتا ہے۔ نبی کریم میں میں کا ارشاد ہے:

''ایک دینارتو وہ ہے جوتم نے خداکی راہ میں خرج کیا، ایک دیناروہ ہے جوتم نے کسی غلام کوآ زاد کرانے میں صرف کیا، ایک دیناروہ ہے جوتم نے کسی غلام کوآ زاد کرانے میں صرف کیا، ایک دیناروہ ہے جوتم نے اپنے گھر والوں پرصرف کیا۔ان میں سب سے زیادہ

اجروثواباس دینار کے خرج کرنے کا ہے جوتم نے اپنے گھر والوں پرصرف کیا'' (ریاض الصالحین، باب النفقة علی العیال)

## 🕥 بيوي كودي تعليم ديجيً

یوی کودین احکام اور تہذیب سکھائے۔ دین کی تعلیم دیجئے۔اسلامی اخلاق سے
آراستہ کیجئے اور اُس کی تربیت اور سدھار کے لئے۔ ہرمکن کوشش کیجئے تا کہ وہ ایک
اچھی ہوی، اچھی ماں اور خدا کی نیک بندی بن سکے اور اپنے منصبی فرائض کو بحسن و
خوبی اداکر سکے۔خدا کا ارشاد ہے:

يْنَايُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْا قُوْ آ أَنْفُسَكُمْ وَ اَهْلِيْكُمْ نَارُاط "ايمان والو!اسي آپ واوراسي گفر والول کوجنهم کي آگ سے بچاؤ"

(سورة تحريم، آيت: ١)

نی کریم مین الفیلیم جس طرح با برتبلیغ و تعلیم مین مصروف رہتے تھے۔ای طرح گھر میں بھی اس فریضے کوادا کرتے رہتے۔ای کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن نے نی کریم مین الفیلیم کی بیویوں کو خطاب کیا ہے: 'وَاذْ کُونَ مَا يُتلَّى فِي بُيُونِ كُنَّ مِنْ آیاتِ اللّهِ وَالْحِحْکُمَةِ ''(الاحزاب،آیت۳۳)

''اورتمہارےگھروں میں جوخدا کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور حکمت کی باتیں سائی جاتی ہیں اُن کو یاور کھؤ''

قرآن من ني كريم مَنْ النَّهُ اللهُ مَا السلام عَلَيْهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهَا. وَأَمُوْ اَهْلَكَ بِالصَّلُوةِ وَاصْطَبِوْ عَلَيْهَا.

''او راپنے گھر والوں کو نماز کی تا کید بیجئے اور خود بھی اس کے پورے پابند رہے''(سورۂ للہ ،آیت:۱۳۲)

ىكرىم سالفيل كارشادي:

''جب کوئی مردرات میں اپنی بیوی کو جگا تا ہے اور وہ دونوں ٹل کر دور کعت تماز پڑھتے ہیں تو شوہر کا نام ذکر کرنے والوں میں اور بیوی کا نام ذکر کرنے والیوں میں لکھ لیا جا تا ہے'' (ابو داؤد، باب قیام اللیل - ۹ ۱۳۰)

خلیفہ ٹانی حضرت عمر ملافظ شب میں خدا کے حضور کھڑے عبادت کرتے رہے پھر جب بحر کا وفت آتا تو اپنی رفیقۂ حیات کو جگاتے اور کہتے اُٹھو، اُٹھو نماز پڑھو، اور پھر بیآیت بھی پڑھتے : وَأَمُوْ اَهْلَكَ بِالصَّلُو قِ وَاصْطَبِوْ عَلَيْهَا ا

② کئی بیویاں ہوں توسب کے ساتھ برابری کا سلوک کیجئے

حضرت الوہرمرہ التلفظ كابيان ہے كه نبى كريم شكائيكيم نے ارشادفر مايا: "اگر كس شخص كى دوبيوبياں ہوں،اوراً س نے اُن كے ساتھ انصاف اور برابرى كا سلوك نه كيا تو قيامت كے دوز و شخص اس حال بيس آئے گا كه اس كا آ دھا دھر گر گيا ہوگا' (تو مذى، باب ما جاء في النسوية بين الصوائر – 1 1 1)

انصاف اور برابری ہے مراد، معاملات اور برتاؤیس مساوات برتا ہے۔ رہی یہ بات کہ کی ایک بیوی کی طرف دل کا جھکا وُ اور محبت کے جذبات زیادہ ہوں تو یہ انسان کے بس میں نہیں ہے اور اس پرخدا کے یہاں کوئی گرفت نہ ہوگی۔

پیوی نہایت خوش دلی سے شوہر کی اطاعت کرے

نہایت خوش دلی ہے اپنے شوہر کی اطاعت سیجئے اور اس اطاعت میں مسرت اور سکون محسوس سیجئے ،اس لئے کہ میرخدا کا تھم ہےاور جو بندی خدا کے تھم کی تقبیل کرتی ہے وہ اپنے خدا کوخوش کرتی ہے۔قرآن میں ہے: فَالصَّالِحَاتُ قَالِتَاتُ'' تیک بیویاں (شوہرکی)اطاعت کرنے والی ہوتی ہیں''

نى كريم مِنافِيقِا كارشادى:

''کوئیعورت شوہر کی اجازت کے بغیرروز ہندر کھے''

(ابوداؤد، باب المرأة تصوم بغير اذن زوجها - ٣٤٥٨)

شوہر کی اطاعت اور فرماں برداری کی اہمیت واضح کرتے ہوئے نبی کریم میں میں ایمیتے اللہ نے عورت کو تنبید کی ہے:

'' دوقتم کے آدمی وہ ہیں جن کی نمازیں اُن کے سروں سے اوٹچی نہیں اُٹھتیں۔ اُس غلام کی نماز جواپئے آقا ہے فرار ہوجائے جب تک کدلوث ند آئے اور اس عورت کی نماز جوشو ہرکی نافر مانی کرے جب تک کہ شوہر کی نافر مانی سے بازند آجائے''۔

(الترغيب و الترهيب، باب ترهيب العبد من الاباق من سيده-٣٠)

## این آبرواورعصمت کی حفاظت کا اہتمام کیجئے

اپی آبر واور عصمت کی حفاظت کا اہتمام کیجئے اور ان تمام باتوں اور کا موں سے بھی دور رہے جن سے دامن عصمت پر دھبہ گئے کا اندیشہ بھی ہو۔ خدا کی ہدایت کا تقاضا بھی کہی ہے اور از دواجی زندگی کوخوشگوار بنائے رکھنے کے لئے بھی بیدا ہوجائے تو ضروری ہے۔ اس لئے کہا گرشو ہر کے دل بیں اس طرح کا کوئی شبہ پیدا ہوجائے تو پھر عورت کی کوئی خدمت واطاعت اور کوئی بھلائی شو ہرکوا پی طرف مائل نہیں کر سمتی اور اس معاملہ بیں معمولی ہی کوتا ہی ہے بھی شو ہر کے دل بیں شیطان شبہ ڈالنے بیں اور اس معاملہ بیں معمولی ہی کوتا ہی ہے بھی شو ہر کے دل بیں شیطان شبہ ڈالنے بیں کامیاب ہوجا تا ہے۔ لہذا انسانی کمزوری کونگاہ بیں رکھتے ہوئے انتہائی احتیاط کیجئے۔ کامیاب ہوجا تا ہے۔ لہذا انسانی کمزوری کونگاہ بیں رکھتے ہوئے انتہائی احتیاط کیجئے۔

" عورت جب پانچوں وقت کی نماز پڑھ لے، اپنی آبر وکی حفاظت کر لے، اپ

شوہر کی فرمال بردارر ہے تو وہ جنت میں جس درواز ہے سے جا ہے داخل ہوجائے'' (الترفیب دالتر ہیب)

## اشوہرکی اجازت کے بغیر گھرسے باہر نہ جائے

شوہر کی اجازت اور مرضی کے بغیر گھرے باہر نہ جائے اور نہ ایسے گھروں میں جائے جہاں شوہر آپ کا جانا لیند نہ کرے اور نہ ایسے لوگوں کو اپنے گھر میں آنے کی اجازت دیجئے جن کا آنا شوہر کونا گوار ہو۔

حضرت معاذبن جبل والفيخ کہتے ہیں کہ بی کریم سِلطَّقِیَا نے ارشادفر مایا:
'' خدا برایمان رکھنے والی عورت کے لئے بیہ جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کے گھر
ش کس کسی ایسے فیض کوآنے کی اجازت دے جس کا آنا شوہر کونا گوار ہواور وہ گھرے
ایسی صورت میں نکلے جب کہاس کا نکلنا شوہر کونا گوار ہواور عورت شوہر کے معاطے
میس کسی دوسرے کا کہانہ مانے'' (الترفیب والتربیب)

یعنی شو ہر کے معاملے میں شو ہر کی مرضی اوراشار ہُ چیٹم وابر وہی پڑھل سیجئے اور اس کے خلاف ہرگز دوسروں کے مشورے کو ندا پتا ہے۔

آ ہمیشہاہے تول وعمل اورانداز واطوارے شوہر کوخوش

### ر کھنے کی کوشش سیجئے

ہمیشداینے قول وعمل اور انداز واطوار سے شوہر کوخوش رکھنے کی کوشش سیجئے۔ کامیاب از دواجی زندگی کا راز بھی بہی ہے اور خدا کی رضا اور جنت کے حصول کا راستہ بھی بہی ہے۔ نبی کریم میں میں کا ارشاد ہے:

"جسعورت في بهي اس حالت مين انقال كيا كداس كاشو براس براضي اور

خوش تھا تو وہ جنت میں داخل ہوگی' (ترندی) اور نبی کریم میلان تھا نے بیان فرمایا:

''جب کوئی آ دمی اپنی بیوی کوچنسی ضرورت کے لئے بلائے اور وہ نہ آئے اور اس بناء پر شوہر رات بحر اس سے نفا رہے تو الی عورت پر صبح تک فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں'' ( بغاری، کتاب الکاح-۵۱۹۳ )

## اليخشو مركى رفاقت كى قدر كيجيّ

ا پے شوہر سے محبت سیجئے اوراس کی رفاقت کی قدر سیجئے۔ بیزندگی کی زینت کا سہارااورراو حیات کاعظیم معین و مددگار ہے۔ خدا کی اس عظیم نعمت پر خدا کا مجھی شکر ادا سیجئے اور اس نعمت کی بھی دل و جان سے قدر سیجئے۔ نبی کریم میلی میلی آنے ایک موقع برفر مایا:

" تكاح ببتركوكى چيز دومحبت كرفے والوں كے لئے نبيس يائى كئ"

(ابن ماجه، باب ما جاء في فضل النكاح - ١٨٤٧)

حضرت صفید فی کونی کریم مظافیق سے انتہائی محبت تھی۔ چنانچہ جب آپ سیال انتہائی محبت تھی۔ چنانچہ جب آپ سیال انتہائی عبد تھی۔ چنانچہ جب آپ سیال انتہائی حسرت کے ساتھ بولیں: '' کاش آپ سیال انتہائی حسرت کے ساتھ بولیں: '' کاش آپ سیال انتہار محبت پر بجائے میں بیمار ہوتی '' نبی کریم میٹائی آئے کی دوسری بیویوں نے اس اظہار محبت پر تعجب سے ان کی طرف دیکھا تو نبی کریم میٹائی آئے نے فرمایا: '' دکھا وانہیں ہے بلکہ کی کہر ہی بین' (الاصلبة)

## @شوہر کا احسان مان کراس کی شکر گزاررہے

شو ہر کا احسان مانے اس کی شکر گز ار دہے۔ آپ کا سب سے بردائھن آپ کا شو ہر ہی تو ہے جو ہرطرح آپ کوخوش کرنے میں لگار ہتا ہے، آپ کی ہرضرورت کو پورا کرتاہے، اورآپ کو ہر طرح کا آ رام پہنچا کرآ رام محسوں کرتاہے۔ حضرت اساء ڈیافٹا کہتی ہیں کہ ایک بار نبی کریم میں کا ہمیرے یاس سے گزرے

معرت اساء می با کہ ایک ادایک باری کریا میں میں کے کارے کر رہے میں اپنی پڑوئ سہیلیوں کے ساتھ تھی۔ آپ شائی کیا نے جمیں سلام کیا اور ارشاد فرمایا:

"" تم پرجن کا حسان ہے اُن کی ناشکری ہے بچو تم میں کی ایک اپنے ماں باپ کے یہاں کا فی دنوں تک بن بیا ہی بیٹھی رہتی ہے، پھر خدا اُن کوشو ہر عطا فرما تا ہے، پھر خدا اُن کوشو ہر عطا فرما تا ہے پھر خدا اس کو اولا دے نواز تا ہے (ان تمام احسانات کے باوجود) اگر بھی کسی بات پرشو ہر ہے نفا ہوتی ہے تو کہا گھتی ہے میں نے تو کبھی تمہاری طرف ہے کوئی جملائی دیکھی ہی نہیں "دالادب المفود، باب النسليم علی النساء)

ناشکر گزار اور احسان فراموش ہوی کو تنبیہ کرتے ہوئے نبی کریم مینان کی نے ارشاد فرمایا:

''خدا قیامت کے روز اس عورت کی طرف نظر اُٹھا کر بھی نددیکھے گا جوشو ہر کی ناشکر گزار ہوگی، حالانکہ عورت کی وقت بھی شو ہرسے بے نیاز نہیں ہو عتی'' (نمائی)

### ا شوہر کی خدمت کر کے خوشی محسوں کیجے

شوہر کی خدمت کر کے خوثی محسوں سیجئے اور جہاں تک ہوسکے خود تکلیف اُٹھا کر شوہر کو آرام پہنچائے اور ہر طرح اُس کی خدمت کر کے اس کا دل اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش سیجئے۔ حضرت عائشہ فاٹھ اُپنے ہاتھ سے نبی کریم طِلْتُلَا اِپنے کہڑے دھوتیں، مریس تیل لگا تیں، اُکھا کرتیں، خوشبولگا تیں، اور یہی حال دوسری صحابیہ خوا تین کا بھی تھا۔

ایک بار تی کریم سالطال نے ارشاوفر مایا:

''کی انسان کے لئے بیہ جائز نہیں کہ وہ کسی دوسرے انسان کو بجدہ کرے۔اگر

اس کی اجازت ہوتی تو بیوی کو تھم دیا جاتا کہ وہ اپنے شو ہر کو تجدہ کرے۔ شوہر کا اپنی بیوی پر عظیم حق ہے۔ اتناعظیم حق کہ اگر شوہر کا سارا جسم زخی ہواور بیوی شوہر کے زخی جسم کوزبان سے جائے تب بھی شوہر کاحق ادائیس ہوسکتا۔'' (منداحہ)

## @شوہر کے گھریاراور مال واسباب کی حفاظت میجئے

شادی کے بعد شوہر کے گھر ہی کو اپنا گھر سیجھتے، اور شوہر کے مال کوشوہر کے گھر کی رونق بردھانے ، شوہر کی گھر تا اور اس کے بچوں کا مستقبل سنوار نے میں حکمت اور کفایت وسلیقے ہے خرچ کیجئے۔ شوہر کی ترقی اور خوشحالی کو اپنی ترقی اور خوشحالی ہی تھے، قریش کی عورتوں کی تعریف کرتے ہوئے نبی کریم مَنْلَقَتَ اِنْ نے فرمایا:

'' قریش کی عورتیس کیا ہی خوب عورتیں ہیں، بچوں پر نہایت مہر بان ہیں اور شو ہرکے گھریار کی انتہا کی حفاظت کرنے والی ہیں'' (معادی، کتاب النکاح -۵۰۸۲) اور نبی کریم شان آتے نے نیک بیوی کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا:

مؤمن کے لئے خوف خدا کے بعد سب سے زیادہ مفیداور باعث فیر نعمت نیک بیوی ہے کہ جب وہ اس سے کسی کام کو کہاتو وہ خوش دلی سے انجام دے اور جب وہ اس پر زگاہ ڈالے تو وہ اس کو خوش کر دے ، اور جب وہ اس کے بھرو سے پر تتم کھا بیٹے تو وہ اس کی قتم پوری کر دے ، اور جب وہ کہیں چلا جائے تو وہ اس کے بیچھے اپنی عزت و آبروکی حفاظت کرے اور شوہر کے مال واسباب کی نگرانی بیس شوہر کی فیرخواہ اور وفادار رہے۔ رابن ماجہ، کتاب النکاح، باب افضل النساء - ۱۸۵۷)

﴿ شُومِرُوكُمَا نِے كااور بيوى كوخرچ كرنے كا ثواب ملتا ہے حضرت عائشہ ڈالٹخا ہے روایت ہے كەرسول اكرم مِٹالٹَفَائِے نے فرمایا كەجب عورت اپنے (شوہر) كے كھانے میں خرچ كرے اور بگاڑ كاطریقہ اختیار كرنے والی نہ ہوتواس کو ترج کرنے کی وجہ ہے تواب ملے گا اور شوہر کو کمانے کی وجہ ہے تواب ملے گا اور جو تزائجی ہے (جس کے پاس رقم یا مال محفوظ رہتا ہے اگر چہوہ مالک نہیں ہے مگراس مال میں سے مالک کے تھم کے مطابق جب اللہ کی راہ میں خرج کرے گا تو )اس کو بھی اس طرح تواب مال ہے۔ (جیسے مالک کو ملا) غرض ایک مال سے تین ہخضوں کو تواب ملے گا۔ ( کمانے والا ﴿ اس کی بیوی جس نے مال سے تین ہخضوں کو تواب ملے گا۔ ( کمانے والا ﴿ اس کی بیوی جس نے میں ہوگی اس کا ترزیکی اور کیشئر (جس نے مال نکال کردیا) اور ایک کی وجہ سے دوسرے کے تواب میں کوئی کمی نہ ہوگی لیعنی تواب بٹ کرنیس ملے گا بلکہ ہرایک کو وسرے کے تواب میں کوئی کمی نہ ہوگی گئے۔

رمشكونة المصابيح، از: بخارى، كتاب الزكونة، باب اجر المرأة اذا اتصدقت او

اطعمت...الخ و مسلم، كتاب الزكواة - ٢٣٦٤)

بہت ی عورتیں طبیعت کی نجوں ہوتی ہیں اگر شوہر کی غریب کو دینا چاہتا ہے تو ہرا
مانتی ہیں اور منھ بناتی ہیں۔ اگر ان کے پاس کچھ رکھا ہوا ور شوہر کی کو دینے کے لئے
کہتو ہرے دل سے نکال کر دیتی ہیں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے رو بیہ کے ساتھ کلیج نکل آ
رہا ہے، بھلا ایسا کر کے اپنا تو اب کھونے سے کیا فائدہ ؟ بعض نیک بخت کی ضرورت
مند کا کھانا مقرر کرنا چاہتے ہیں گریوی آٹے آجاتی ہے، اگر شوہر نے مقرر کرنی دیا
تو ہر روز کھانا نکالتے وقت جھک جھک کرتی ہیں اس سے شوہر بھی آزردہ ہوجاتا ہے
اور کھانا کھانے والے کا بھی دل دُکھتا ہے اور اپنا تو اب بھی کھوتی ہیں۔

## @صفائي وغيره كالإراامتمام يججئة

صفائی، سلقہ اور آرائش وزیبائش کا بھی پوراپوراا ہتمام سیجئے۔ گھر کو بھی صاف سخرا رکھئے اور ہر چیز کوسلیقے سے سجائے اور سلیقے سے استعال سیجئے۔ صاف سخرا گھر، قریے سے ہوئے صاف سخرے کمرے، گھریلو کا موں میں سلیقہ اور سکھڑین، بناؤسنگار کی ہوئی ہوی کی پاکیزہ سکراہٹ سے منصرف گھریلوزندگی پیارو محبت اور خیر وبرکت سے مالا مال ہوتی ہے، بلکہ ایک ہوی کے لئے اپنی عاقبت بنانے اور خدا کوخوش کرنے کا بھی یہی ذریعہ ہے۔

ایک باربیگم عثمان بن مظعون بنیخبئا ہے حضرت عائشہ بنی بنا گات ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ بیگم عثمان نہایت سادہ کپڑوں میں ہیں اور کوئی بناؤ سنگار نہیں کیا ہے تو حضرت عائشہ بنی بنا کو بہت تعجب ہوااور اُن سے پوچھا:

"بي بي! كياعثان كهيں باہر سفر پر گئے ہوئے ہيں؟"

اس تعجب ہے اندازہ کیجئے کہ سہا گنوں کا اپنے شوہروں کے لئے بناؤ سنگار کرنا کیمالیندیدہ فعل ہے۔

ایک بارایک سحابیہ فی فیان نی کریم میں فیان کی خدمت میں حاضر ہو کیں وہ اپنے ہاتھوں میں سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھیں، آپ میں فیان کی پہننے سے منع فرمایا تو کہنے گئیں:

'' یارسول الله مِنالِیْنِیکِیْم! اگرعورت شوہر کے لئے بناؤ سنگار نہ کرے گی تو اس کی نظروں ہے گرجائے گی'' دنسانی، کتاب الزینة – ۱۱۶۰)

حضور ﷺ چنا ہے کہ اگر چہ میں سکوت سے پیتہ چلتا ہے کہ اگر چہ سونے کا استعال عورتوں کے لئے جائز ہے گر چونکہ یہ عیش پبندی اور تعیش تک پہنچا تا ہے اس لئے سونے کا استعال بطور عیش پبندی اور مفاخرت کے مکروہ ہے، لیکن اگر شوہر کے لئے بناؤسڈگار کے لئے ہے تو جائز ہے۔



### والدين كے ساتھ سلوك اس طرح ميجي

ا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کودونوں جہاں کی سعادت سیجھئے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک سیجئے ، اوراس حسن سلوک کی توفیق کودونوں جہاں کی سعادت سیجھئے، خدا کے بعد انسان پر سب سے زیادہ حق ماں باپ ہی کا ہے۔ ماں باپ کے حق کی اہمیت اور عظمت کا اندازہ اس سے سیجئے کہ قرآن پاک میں جگہ جگہ ماں باپ کے حق کو خدا کے حق کے ساتھ بیان کیا ہے اور خدا کی شکر گزاری کے ساتھ ساتھ ماں باپ کی شکر گزاری کی تاکید کی ہے:

وَقَطٰى رَبُّكَ الَّا تَعْبُدُوا الَّا ايَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًاط

(بنی اسرائیل، آیت: ۲۳)

''اورآپ کے رب نے فیصلہ فرما دیا ہے کہتم خدا کے سواکسی کی بندگی نہ کرواور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو''

(بعاری، کتاب الادب، باب البروالصلة - ۹۷۰ و و مسلم)
حضرت عبدالله و الفیخ فرماتے میں کدایک آدمی نبی کریم میلی آئی کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا: میں آپ میلی آئی کے ہاتھ پر جبرت اور جہاد کے لئے بیعت کرتا ہوں اور خدا ہے اس کا اجر چاہتا ہوں۔ نبی کریم میلی آئی آئی کے جمال کے کیا تمہارے

ماں باپ میں سے کوئی ایک زندہ ہے۔اس نے کہا، بی بال بلکہ (خدا کاشکرہ) دونوں زندہ ہیں۔آپ نے فرمایا:''تو کیائم واقعی خدا سے اپنی ہجرت اور جہاد کا بدلہ چاہج ہو؟''اس نے کہا، بی بال میں خدا سے اجرچا ہتا ہوں'' نبی کریم طِلْتَ اِلْتِیْ اِلْمِیْنَ اِلْمِیْنَ اِلْمِی ارشاد فرمایا:''تو جاؤاپنے مال باپ کی خدمت میں رہ کران کے ساتھ تیک سلوک کرو''

(مسلم، كتاب البروالصلة والادب-٧٠٥٧)

حضرت ابوامامه ملافئو فرمات میں، ایک شخص نے نی کریم میلی فی آئے ہے ہو چھا: "ایرسول الله! مال باپ کا اولا و پر کیاحق ہے؟" ارشاد فرمایا: "مال باپ ہی تمہاری جنت ہے اور مال باپ ہی دوزخ" (این ماجر، ابواب الادب-۳۲۲۲)

لیعنی ان کے ساتھ نیک سلوک کر کے تم جنت کے مستحق ہو گے اور ان کے حقوق کو پامال کر کے تم جہنم کا ایندھن ہنو گے۔

### ( والدين كشكر كزاررج

محن کی شکرگزاری اوراحسان مندی شرافت کا اوّلین تقاضا ہے اور حقیقت میہ ہے کہ ہمارے وجود کا سبب والدین ہیں۔ پھر والدین ہی کی پرورش اور گرانی ہیں ہم پلتے بڑھتے اور شعور کو پہنچتے ہیں اور وہ جس غیر معمولی قربانی، بےمثل جانفشانی اور انتہائی شفقت ہے ہماری سرپری فرماتے ہیں اس کا تقاضا ہے کہ ہمارا سیندان کی عقیدت واحسان مندی اور عظمت و محبت ہے سرشار ہواور ہمارے ول کاریشر بیشان کا شکر گزار ہو۔ یہی وجہ ہے کہ خدا نے اپنی شکر گزاری کے ساتھ ساتھ ان کی شکر گزاری کے ساتھ ساتھ ان کی شکر گزاری کی تاکیوفر مائی ہے۔

أنو الشكولي وَلِوَ الِدَيْكَ (جم نے وصیت كی) كدميرا شكر اداكرواورايخ مال باب كے شكر گزارر ہو۔

ماں باپ کو ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش سیجئے اوران کی مرضی اور مزاج کےخلاف بھی

كوئى الى بات ند كمية جوان كونا كوار موه بالخصوص بردها بي بي جب مزاج كمح يرثر لا ااور كفر ابوجاتا باوروالدين بجها يساتقا ضي مطالب كرنے لكتے بي جوتو قع كے خلاف موتے بي، اس وقت بھى جريات كونوشى خوشى برداشت كيجة اوران كى بات ساكتاكر جواب ميں كوئى الى بات برگزند كيجة جوان كونا كوار بوءاوران كے جذبات كوشيس ككے: إمّا يُبلُغَنَّ عِنْدُكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُلْ لَهُمَا اُفْ وَلاَ مَنْهُو هُمَاط (فى امرائل، آيت: ٢٢)

'''اگران میں ہے ایک یا دونو ل تمہارے سامنے بڑھاپے کی عمر کو پینچ جا کمیں تو تم ان کو اُف تک نہ کہو، نہ اُنہیں جھڑ کیاں دو''

دراصل بڑھا ہے کی عمر میں بات کی برداشت نہیں رہتی اور کمزوری کے باعث اپنی اہمیت کا احساس بڑھ جاتا ہے، اس لئے ذرا ذرای بات بھی محسوں ہونے لگتی ہے، لہٰڈ ااس نزاکت کا لحاظ کرتے ہوئے اپنے کسی قول وعمل سے ماں باپ کو ناراض ہونے کا موقع ندد ہے تھے۔

حصرت عبدالله بن عمرو رطافتُول کہتے ہیں کہ نبی کریم مطافیۃ کے ارشادفر مایا:'' خدا کی خوشنو دی والد کی خوشنو دی میں ہے اور خدا کی ناراضی والد کی ناراضی میں ہے''

(ترمذی، باب ما جاء من الفصل فی رضا الوالدین – ۹ ۱۸۹ ، ابن حبان ، حاکم) لیخی اگر کوئی اپنے خدا کوخوش رکھنا چاہے تو وہ اپنے والد کوخوش رکھے ، والد کو ناراض کر کے وہ خدا کے غضب کو کیمڑ کائے گا۔

حضرت عبداللہ ڈگافٹونی کا بیان ہے کہ ایک آ دمی اپنے ماں باپ کور و تا ہوا چھوڑ کر نبی کریم میں ہے کی خدمت میں ہجرت پر بیعت کرنے کے لئے حاضر ہوا۔ تو نبی کریم میں ہوں نے فرمایا:'' جاؤا ہے ماں باپ کے پاس واپس جاؤا وران کواس طرح خوش کرے آؤجس طرح تم ان کوڑلا کرآئے ہو''

(ابوداؤد، كتاب الجهاد باب في الرجل يغزو وابواه كارهان - ٢٥ ٢٨)

دل وجان سے ماں باپ کی خدمت کیجئے۔ اگرآپ کوخدانے اس کا موقع دیا ہے تو دراصل بیاس بات کی تو فیق ہے کہ آپ خود کو جنت کا مستحق بتا سکیں اور خدا کی خوشنود کی حاصل کر سکیں۔ ماں باپ کی خدمت ہی سے دونوں جہاں کی بھلائی، سعادت اور عظمت حاصل ہوتی ہے اور آ دمی دونوں جہاں کی آفتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ حضرت انس دالفظ کا بیان ہے کہ نبی کر یم سلائی گئے فرمایا: ''جو آ دمی بیر چا ہتا ہو کہ اس کی عمر دراز کی جائے اور اس کی روزی میں کشادگی ہو، اس کو چا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرے اور صلم کری کرے۔ (النو غیب والنو ھیب، کتاب البو والصلة، ماب النو غیب البو والصلة، ماب النو غیب فی بر آلو الدین و صلتهما ... النے ۔ ۲۱)

اور نی کریم علی کارشادے:

''وہ آدمی ذلیل ہو، پھر ذلیل ہو، پھر ذلیل ہو، لوگوں نے پوچھا، اے خداکے
رسول مِتَافِیْقِیْمْ! کون آدمی؟ آپ مِتَّافِیْقِیْمْ نے فر مایا: وہ آدمی جس نے اپنے مال باپ
کو بڑھا ہے کی حالت میں پایا۔ دونوں کو پایا یا کسی ایک کو۔ اور پھر (اُن کی خدمت
کرکے) جنت میں داخل نہ ہوا' (مسلم، باب دغم انف من ادرك ابویہ...الخ - ۱۰ ۲۰)
ایک موقع پرتو آپ مِتَّافِیْقِیْمْ نے خدمتِ والدین کو جہا دجیسی عظیم عبادت پر بھی
ترجیح دی۔ اور ایک صحافی کو جہاد میں جانے ہے روک کروالدین کی خدمت کی تاکید
فرمائی۔

حضرت عبدالله بن عمرو رفائن فرماتے ہیں: ایک خص نی کریم سالی بیائی کے پاس جہاد میں شریک ہونے کی غرض سے حاضر ہوا۔ نی کریم سالی بیانے اس سے پوچھا: تہمارے ماں باپ زندہ ہیں۔اس نے کہا، تی ہاں زندہ ہیں۔ارشاد فرمایا: جا وَاوراُن کی خدمت کرتے رہو، یہی جہاد ہے (بعدی و مسلم، کتاب البو والصلة - ۲۰۰۶) ماں باپ کا اوب واحر ام کیجے اور کوئی بھی ایسی بات یا حرکت نہ کیجے جو اُن کے احر ام کے خلاف ہو۔ قرآن یا ک میں ہے:

وَقُلْ لَهُمَا قُوْلاً كَرِيْمًا. (نى امرائل:٣٣) "أوران ساحر ام كى بات يجيئ

ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رفی ان نے طیسلہ بن میاس واللہ اس عبداللہ بن عباس واللہ اس عبداللہ بن عباس واللہ اس عبداللہ بن عباس واللہ اس عباس واللہ بن عباس واللہ بن عبداللہ بن عبر واللہ بن عباس واللہ بن عبداللہ بن عبر واللہ بن عباس واللہ بن عباس واللہ والل

(الادب المفرد، باب لين الكلام لو الديه - ٨)

حضرت ابو ہریرہ ڈگانٹوئے ایک بار دوآ دمیوں کودیکھا ایک سے بوچھا، بید دوسرے تمہارے کون ہیں؟ اُس نے کہا، بیدمیرے والد ہیں۔ آپ نے فرمایا، دیکھو! نداُن کا نام لیٹا، نہ بھی اُن ہے آگے آگے چلنا اور نہ بھی اُن سے پہلے بیٹھنا۔

(الادب المفود، باب لا يسمى الرجل اباه، ولا يجلس قبله ولا يمشى امامه- 22)

والدین کے ساتھ عاجزی اور انکساری ہے پیش آئے

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. (نى ارائل، آيت:٢٣)

"اورعاج كاورزى ان كرمام بي بي رو"

عا جزی ہے بچھید ہے کا مطلب میہ ہے کہ ہروفت اُن کے مرتبہ کا لحاظ رکھو۔اور مجھی اُن کے سامنے اپنی بڑائی نہ جنا وُاور نہ اُن کی شان میں گستاخی کرو۔

والدے محبت میجیج اور اُس کواپنے لئے باعث ِسعادت واجرِ آخرت بھیے۔ حضرت ابن عباس ڈٹائٹا کہتے ہیں کہ نبی کریم شائٹی کے فرماتے ہیں:

"جونيك اولا دمجى مال باب برمحبت بحرى أيك نظرة التى ب،أس كے بد لے خدا

اُس کوایک جِ مقبول کا ثواب بخشا ہے، لوگوں نے پوچھا، اے خدا کے رسول سَلْ اَلَّا اِلْمِا اِللَّا اِللَّا اِللَّ گرکوئی ایک دن میں سو بارای طرح رحمت و محبت کی نظر ڈالے؟ آپ سِلِ اِللَّا اِللَّا نَ نَظر ڈالے؟ آپ سِلِ اِللَّا اللَّا اللَّالِيلُونَ اللَّا اللَّالَا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا الْلَالُولُ اللَّالَا اللَّا الْلَّالَا الْلَالِيلُولُولُونَ الْلَّالِيلُولُونَ الْلِلْلِيلُولُونَ الْلَّالِيلُولُونَ الْلَّالِيلُونُ الْلَّالِيلُونُ الْلَّالِيلُونُ الْلِلْلِيلُونُ الْلَّالِيلُونُ الْلَّالِيلُونُ الْلَّالِيلُونُ الْلِيلُونُ الْلَّالِيلُونُ الْلِلْلِيلُونُ الْلَّالِيلُونُ الْلَّالِيلُونُ الْلَّالِيلُونُ الْلِلْلِيلُونُ الْلَّالِيلُونُ الْلَّالِيلُونُ الْلِلْلِيلُونُ الْلَّالِيلُونُ الْلِلْلِيلُونُ الْلِلْمُونُ الْلِيلُونُ الْلِيلُونُ الْلِلْلِيلُونُ الْلِلْلِيلُونُ الْلِلْلِيلُونُ الْلِلْلِيلُونُ الْلِلْلِيلُونُ الْلِلْلِيلُونُ الْلِلْلِيلُونُ الْلِيلُونُ الْلِلْلِيلُونُ الْلِلْلِيلُونُ الْلِلْلِيلُونُ الْلِلْلِيلُونُ الْلِلْلِيلُونُ الْلِلْلِيلُونُ الْلِلْلِيلُونُ الْلْلِلْلِلْلِلْلِيلُونُ الْلْلِلْلِلْلِلْلِلْلُونُ الْلِلْلِلْلِلْلِلْلِيلُونُ الْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْ

(مشكونة، باب البر والصلة الفصل الثالث)

#### ال باب كى دل وجان سے اطاعت يجي

ماں باپ کی دل وجان سے اطاعت کیجئے۔ اگروہ کچھزیادتی بھی کررہے ہوں تب بھی خوشد لی سے اطاعت کیجئے اور اُن کے عظیم احسانات کو پیش نظرر کھ کران کے وہ مطالبے بھی خوشی خوشی پورے کیجئے۔ جو آپ کے ذوق اور مزاج پر گراں ہوں بشرطیکہ وہ دین کے خلاف نہ ہوں۔

حفرت ابوسعید رفائفنا کا بیان ہے کہ یمن کا ایک آدی ٹی کریم میں الفیقیائی کا ایک آدی ٹی کریم میں الفیقیائی کے خدمت میں حاضر ہوا۔ نی کریم میں الفیقیائی نے اس سے بوچھا: ''یمن میں تہارا کوئی ہے''؟

اس نے کہا (جی ہاں) میرے ماں باپ ہیں۔ آپ میں الفیقیائی نے بوچھا: ''انہوں نے تہمیں اجازت دے دی ہے۔ اُس نے کہا نہیں (میں نے اُن سے تو اجازت نہیں لی ہے ) تو آپ میں اجازت دے دی ہے۔ اُس نے کہا نہیں (میں جا وَ اور ماں باپ سے اجازت لوء کروہ اجازت دے دی تی تو جہاد میں نثر کت کروورند (اُن کی خدمت میں رو کر) ان کے ساتھ سلوک کرتے رہو' (ابو داؤد، باب فی الرجل بعزو و ابواہ کارھان ۔ ۲۹۳۷) والدین کی اطاعت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے کیجے کہ ایک محص میلوں والدین کی اطاعت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے کیجے کہ ایک محص میلوں دور سے آتا ہے اور چا ہتا ہے کہ نبی کریم میں الفیقیائی کی معیت میں دین کی سر بلندی کے دور سے آتا ہوادہ میں شرکت بھی تی کریم میں کریم میں کولوثا دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جہاد میں شرکت بھی تم اس صورت میں کر سکتے ہو جب تہمارے ماں باپ دونوں بہاد میں شرکت بھی تم اس صورت میں کر سکتے ہو جب تہمارے ماں باپ دونوں

حمهیں اجازت دیں۔

حضرت ابن عباس فی النان ہے کہ نی کریم سے النائے نے ارشاد قرمایا: جس
آدی نے اس حال بیس شیخ کی کہ وہ ان ہدایات واحکام بیس خدا کا اطاعت گزار دہا،
جواس نے ماں باپ کے حق بیس نازل قرمائے ہیں، تو اس نے اس حال بیس شیخ کی
کہ اُس کے لئے جنت کے دو در وازے کھلے ہوئے ہوں اور اگرماں باپ بیس ہے
کوئی ایک ہوتو جنت کا ایک در وازہ کھلا ہوا ہے اور جس شخص نے اس حال میں شیخ کی
کہ وہ ماں باپ کے بارے بیس خدا کے بیسچے ہوئے احکام وہدایات ہے منہ موڑے
ہوئے ہوئے ہیں، اور اگرماں باپ بیس سے کوئی ایک ہے تو دوز خ کے دو در وازہ
کھلے ہوئے ہیں، اور اگرماں باپ بیس سے کوئی ایک ہے تو دوز خ کا ایک در وازہ
کھلا ہوا ہے۔ اس آدی نے پوچھا، اے خدا کے رسول سے تو دوز خ کا ایک در وازہ
کے ساتھ ذیا دتی کر رہے ہوں تب بھی۔ قرمایا: ہاں اگر زیادتی کر رہے ہوں تب
بھی، اگر ذیا دتی کر رہے ہوں تب بھی۔ اگر زیادتی کر رہے ہوں تب

(مشكوة، باب البر والصلة الفصل الثالث)

ماں باپ کواپنے مال کا مالک بچھتے اور ان پر دل کھول کر خرج کیجئے۔قرآن یاک میں ہے:

یَسْنَلُونَكَ مَا ذَا یُنْفِقُونَط قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِّنْ خَیْرِ فَلِلْوَالِدَیْنِ (الِتَرو،آیت:۲۱۵) ''لوگ آپ سے پوچھتے ہیں،ہم کیا ترج کریں؟ جواب و پیج کہ جو مال بھی تم ترج کرو،اس کے اوّ لین حقدار والدین ہیں''

ایک بار نبی کریم میلی فیلی کے پاس ایک آدمی آیا اور اپنے باپ کی شکایت کرنے لگا کہ وہ جب چاہتے ہیں میرامال لے لیتے ہیں۔ نبی کریم میلی فیلی نے اُس آدمی کے باپ کو بلوایا۔ لاٹھی شیکتا ہوا ایک بوڑھا کمزور خض حاضر ہوا۔ آپ میلی فیلی نے اس بوڑ ھے خص سے تحقیق فرمائی۔ تو اُس نے کہنا شروع کیا۔ ''خدا کے رسول مناطق نے ایک زمانہ تھا جب مید کمزور اور بے بس تھا اور مجھ میں طاقت تھی، میں مالدار تھا اور میہ خالی ہاتھ تھا۔ میں نے بھی اس کو اپنی چیز لینے ہے نہیں روکا۔ آج میں کمزور ہوں اور میہ تندرست وقوی ہے، میں خالی ہاتھ ہوں اور میہ مالدار ہے۔ اب بیا بیامال مجھ سے بچا بچا کر رکھتا ہے''

بوڑھے کی بیہ باتیں من کررحت عالم میں ایک ہے اور پوڑے اور بوڑھے کے لڑکے کی طرف خاطب ہو کر فرمایا':'' تو اور تیرامال تیرے باپ کا ہے''

ان باپ اگر غیر مسلم ہوں تب بھی ان کے ساتھ سلوک سیجئے ماں باپ اگر غیر مسلم ہوں تب بھی اُن کے ساتھ سلوک سیجئے ، اُن کا ادب و احترام اور اُن کی خدمت برابر کرتے رہئے۔البتۃ اگروہ شرک ومعصیت کا تھم دیں تو اُن کی اطاعت سے اٹکار کرد ہے اور اُن کا کہا ہر گزنہ مائے۔

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. (عررة لقمان ،آيت:١٥)

''اورا گرماں باپ د باؤ ڈالیس کہ میرے ساتھ کسی کوشریک بناؤجس کا تھہیں کوئی علم نہیں ہے تو ہر گزان کا کہنا نہ ما نواور د نیا بیس ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرتے رہو۔
حضرت اساء خاتھ فافر ماتی ہیں کہ نبی کریم میل فیلی کے عہد مبارک بیس میرے پاس میری والدہ آئیں اور اُس وقت وہ مشرکہ تھیں۔ بیس نے نبی کریم میلی فیلی کی اس میری والدہ آئی ہیں اور وہ اسلام سے متنظر ہیں۔ کیا ہیں ان کے ساتھ صلہ کری کے ساتھ صلہ کری کری رہو' رہندادی، باب صلة الوالد المشوك سے ۲۰۰۰ میں اُس کے ساتھ صلہ کری کی رہو' رہندادی، باب صلة الوالد المشوك سے ۲۰۰۰ میں

کال باپ کے لئے برابردعا کرتے رہے ماں باپ کے لئے برابردُعا کرتے رہے اوران کے احسانات کو یاد کرکے خدا کے حضور گڑ گڑا ہے اور انتہائی دل سوزی اور قلبی جذبات کے ساتھ ان کے لئے رحم و کرم کی درخواست کیجئے۔خدا کا ارشاد ہے:

وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبِّينِي صَغِيرًا.

''اور دُعا کرو کہ پروردگار!ان دونوں پررحم فر ما، جس طرح ان دونوں نے بچین میں پرورش فرمائی تھی۔''(بی اسرائیل،آیت:۴۴)

لیعن اے پروردگار بچین کی ہے بھی ہی، جس زحت و جانفشانی اور شفقت و محبت سے انہوں نے میری پروردگار اب یہ سے انہوں نے میری پرورش کی۔ اور میری خاطرا پنے عیش کو قربان کیا! پروردگار اب یہ بڑھا ہے کہ کمزوری اور ہے بسی میں جھے ہے زیادہ خودرجت و شفقت کے محتاج ہیں۔ خدایا! میں ان کا کوئی بدلہ نہیں دے سکتا، تو ہی ان کی سر پرتی فرما اور ان کے حال زار پر رحم کی نظر کر۔

#### @ مال كى خدمت كاخصوصى خيال ركھئے

ماں کی خدمت کا خصوصی خیال رکھئے۔ ماں طبعًا زیادہ کمزور اور حساس ہوتی ہے۔ اور آپ کی خدمت وسلوک کی نسبتاً زیادہ ضرورت مند بھی۔ پھر اس کے احسانات اور قربانیاں بھی باپ کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہیں اس لئے دین نے ماں کاحق زیادہ بتا ہے۔ قرآن پاک کاحق زیادہ بتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشادے:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًاط حَمَلَتْهُ أُمَّةً كُرْهًا وُوَضَعَتْهُ كُرْهُاط وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ تَلْتُوْنَ شَهْرًاط(الاحقاف، آيت: ١٥)

''اورہم نے انسان کو مال باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کی تاکید کی۔اس کی مال تکلیف اُٹھا اُٹھا کراس کو پیٹ میں لیے لیے پھری اور تکلیف ہی سے جنا ،اور پیٹ میں اُٹھانے اور دودھ پلانے کی بیر تکلیف دہ) مدت میں مہینے ہے'' قرآن پاک نے مال باپ دونوں کے ساتھ سلوک کرنے کی تاکید کرتے ہوئے خصوصیت کے ساتھ مال کے پہم و کھا تھانے اور کھنائیاں جھیلنے کا نقشہ بڑے ہی اثر انگیز انداز میں کھینچا ہے اور نہایت ہی خوبی کے ساتھ نفسیاتی انداز میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جال نثار مال، باپ کے مقابلے میں تمہاری خدمت وسلوک کی زیادہ مستحق ہے۔ اور پھرای حقیقت کو خدا کے رسول ساتھ کے خدمت وسلوک کی زیادہ مستحق ہے۔ اور پھرای حقیقت کو خدا کے رسول ساتھ کے کہ کا کی کھول کھول کھول کر بیان فرمایا ہے۔

حفزت الو ہریرہ و الفیار فرماتے ہیں: ایک شخص نبی کریم میں فی فرمت میں آیا اور پوچھا: ''اے خدا کے رسول میں فی فیلے! میرے نیک سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟'' آپ میں فیلے نے فرمایا: '' تیری مال' 'اس نے پوچھا، پھرکون؟'' آپ میں فیلے نے فرمایا: '' تیری مال۔ اس نے پوچھا، پھرکون ہے؟ ارشاد فرمایا: تیری مال۔ اس نے پوچھا، پھرکون ہے؟ ارشاد فرمایا: تیری مال۔ اس نے کہا، پھرکون؟ تو آپ میں فیلے نے فرمایا تیراباب۔

(بخارى، باب من احق الناس بحسن الصحبة – ٩٧١ ٥)

حضرت جاہمہ و النفظ نبی کریم میلی تھا کے خدمت میں حاضر ہوئے اور کہایار سول
اللہ! میراارادہ ہے کہ میں آپ کے ہمراہ جہاد میں شرکت کروں اور ای لئے آیا ہوں
کہ آپ میلی تھا تھا ہے ہے اس معاملہ میں مشورہ لوں (فرمایئے کیا تھم ہے؟) نبی کریم
میلی تھا تھا تھا ہے اس معاملہ میں مشورہ لوں (فرمایئے کیا تھم ہے؟) نبی کریم
میلی تھا تھی ہے اس معاملہ میں مشورہ لوں (فرمایئے کیا تھم دلائٹوئے نے کہا، جی ہاں
دزندہ ہیں)۔ نبی کریم میلی تھا تھا در شادفر مایا تو پھر جاؤاور انہی کی خدمت میں گے
رہو کیونکہ جنت انہی کے قدموں میں ہے'

(ابن ماجه، ابواب الجهاد باب الرجل بغزو وله ابوان – ۲۷۸۱) حضرت اولین و الله نبی کریم مینان این کی که و در مین موجود تنه مگر آپ مینان کی کی که طاقات کا شرف حاصل نه کرسکے۔ان کی ایک بوڑھی ماں تھیں۔ دن رات انہی کی خدمت میں گے رہے۔ نبی کریم مینان کی کی دیدار کی بڑی آرزوتھی اور کون مومن موگا جواس تمناطی ندر پا ہو کہ اس کی آتکھیں دیدار رسول میلائی ہے روش ہوں۔ چنا نچہ حضرت اولیں گھیافلہ نے آتا بھی جا ہالیکن نبی کریم میلائی ہے منع فر مایا۔ فریضہ کے جج ادا کرنے کی بھی ان کے دل میں بوی آرزوتھی لیکن جب تک ان کی والدہ زندہ رہیں ان کی تنہائی کے خیال ہے جج نہیں کیا اور ان کی وفات کے بعد ہی ہے آرزو یوری ہوگی۔

#### رضائی مال کےساتھ بھی حسن سلوک کیجئے رضائی مال کے ساتھ بھی حسن سلوک کیجئے ۔

ماں باپ و فات کے بعد بھی حسن سلوک کے حقد اربیں و الدین کی و فات کے بعد بھی حسن سلوک و الدین کی و فات کے بعد بھی ان کا خیال رکھنے اور ان کے ساتھ نیک سلوک کرنے کے لئے ذیل کی باتوں پر کار بندرہئے۔

ماں باپ کے لئے معفرت کی دُعا کیں برابر کرتے رہئے۔
قرآن پاک نے مومنوں کو بید و عاسکھائی ہے:

دَبّنَا اغْفِوْ لِیٰ وَلِوَ الِدَیِّ وَلِلْمُوْمِنِیْنَ یَوْمَ یَقُوْمُ الْحِسَابُ.

'' یروردگار میری مغفرت فرما اور میرے والدین کی اور سب ایمان والوں کواس

روزمعاف قرمادے جب کہ حساب قائم ہوگا''(سورة ابراہیم، آیت: ۲۳)

حضرت ابو ہریرہ طالفتہ کا بیان ہے کہ مرنے کے بعد جب میت کے درجات بلند ہوتے ہیں تو وہ جبرت سے بوچھتا ہے کہ رید کیونکر ہوا۔ خدا کی جانب سے اس کو بتایا جاتا ہے کہ تمہاری اولا وتمہارے لئے مغفرت کی دُعا کرتی رہی (اورخدانے اس کوتیول فرمالیا) (الادب المفرد، باب بر الوالدین بعد موتھما)

حصرت ابو ہرمیرہ والفید بی کا بیان ہے کہ بی کریم مالی اللہ نے قرمایا:

''جب کوئی آ دمی مرجا تا ہے تو اس کے عمل کی مہلت ختم ہوجاتی ہے، صرف تین چیزیں ایسی ہیں جو مرنے کے بعد بھی فائدہ پہنچاتی رہتی ہیں، ایک صدقۂ جاریہ، دوسرے اس کا پھیلایا ہوا وہ علم جس ہوگ فائدہ اُٹھا کیں۔ تیسرے وہ صالح اولا دجواس کے لئے دُعائے مغفرت کرتی رہے''

(ابن ماجه، باب ثواب معلم الناس الخير - ١ ٢٤)

## 🛈 والدين كى كهي موئى وصيت كو پورا يجيئ

والدین کے کیئے ہوئے عہدو پیان اور وصیت کو پورا کیجئے۔ ماں باپ نے اپنی زندگی میں بہت سے لوگوں سے پچھ وعدے کئے ہوں گے، اپنے خدا سے پچھ عہد کیا ہوگا، کوئی نذر مانی ہوگی۔ کسی کو پچھ مال دینے کا وعدہ کیا ہوگا۔ اُن کے ذمہ کسی کا قرض رہ گیا ہوگا اورا داکرنے کا موقع نہ پاسکے ہوں گے، مرتے وقت پچھ وصیتیں کی ہوں گی۔ آب اینے امکان مجران سارے کا مول کو پورا کیجئے۔

حضرت عبدالله بن عباس و النفيان كابيان كه حضرت سعد بن عباده و النفوائد في كريم مين الله بن عباده و النفوائد في كريم مين النفوائي من كريم مين النفوائي الله بن كريم مين النفوائي الله بن كريم مين النفوائي الله و فات بالمسكن النبوري كرسكنا موري كريم مين النفوائي في النفوائي ال

روو (بخاري، كتاب الوصايا، باب ما يستحب لمن توفي فجاء ة...الخ -١٢٧١)

## اپ کے دوستوں اور مال کی سہیلیوں کے ساتھ بھی

### حسن سلوک کرتے رہے

باپ کے دوستوں اور مال کی سہیلیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرتے رہے۔
ان کا احترام کیجئے ، اُن کو اپنے مشوروں میں اپنے بزرگوں کی طرح شریک رکھئے ،
اُن کی رائے اور مشوروں کی تعظیم کیجئے۔ ایک موقع پر نبی کریم میں ایک نے ارشاد فرمایا:
''سب سے زیادہ نیک سلوک یہ ہے کہ آ دمی اپنے والد کے دوست احباب کے ساتھ بھلائی کرے۔' رمسلم کاب البر والصلة و الادب ۱۵۱۳)

ایک بارحصرت ابوالدرواء و دان تختیجار ہوئے اور مرض بروستا ہی گیا۔ یہاں تک کہ بچنے کی کوئی اُمید شدر ہی ۔ تو حصرت بوسف بن عبداللہ و الفیخ دور دراز ہے سفر کرکے ان کی عیادت کے لئے تشریف لے گئے ۔ حصرت ابوالدروا ﷺ نے انہیں دیکھا تو تعجب سے بوچھا ہتم یہاں کہاں؟ بوسف بن عبداللہ نے کہا میں یہاں محص اس لئے آیا ہوں کہ آپ کی عیادت کروں ۔ کیونکہ والد بزرگوار ہے آپ کے تعلقات بڑے گیرے تنے ۔ (منداحہ ۲۰۱۷)

حفرت ابو بردہ رفائنو فرماتے ہیں کہ میں جب مدینے آیا تو میرے پاس عبداللہ بن عمر رفائنو تشریف لائے اور کہنے لگے۔ ابو بردہ رفائنو تم جانے ہو ہیں تہمارے پاس کیوں آیا ہوں؟ ہیں نے کہا، ہیں تو نہیں جانتا کہ آپ کیوں تشریف لائے ہیں۔ اس پر حفرت عبداللہ بن عمر رفائنو نے فرمایا: ہیں نے نبی کریم سائن ہو تا کہ وفرماتے ساہے کہ جو خص قبر ہیں اپنے باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا چا ہتا ہوا س کو چاہئے کہ باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا چا ہتا ہوا س کو چاہئے کہ باپ کے دوست احباب کے ساتھ اچھا سلوک کرے ۔

اور پھر فرمایا: بھائی میرے باپ حضرت عمر ملائٹنڈ اور آپ کے والدیش گہری دوئ تھی۔ پس چاہتا ہوں کہاس دوئی کونیا ہوں اور اس کے حقوق اوا کروں۔

(ابن حبان» الترغيب و الترهيب، كتاب البرو الصلة - ٢٤)

الامال باب كرشة دارول كساته نيكسلوك كرتے رہے

ماں باپ کے رشتہ داروں کے ساتھ بھی برابر نیک سلوک کرتے رہے ادر رخم کے اُن رشتوں کا پوری طرح پاس ولحاظ رکھے۔ان رشتہ داروں سے بے نیازی اور بے پروائی دراصل والدین سے بے شیازی ہے۔ نبی کریم مِنافِیَقِیم نے ارشاد فر مایا: تم ایخ آباؤ واجداد سے ہرگز بے پروائی نہ برتو، ماں باپ سے بے پروائی برتنا خداکی ناشکری ہے۔

السال باپ سے سلوک بیس کوتائی ہوجائے تو مالیوں شہول اگرزندگی بیس خدانخواستہ مال باپ کے ساتھ سلوک کرنے اوران کے حقق ق اوا کرنے بیس کوئی کوتائی ہوگئی ہے تو پھر بھی خدا کی رحمت سے مالیوں ندہوں۔ مرنے کے بعدان کے حق بیس برابر خدا ہے گئے عائے معفرت کرتے رہے ۔ تو قع ہے کہ خدا آپ کوتائی ہے درگز رفر مائے اور آپ کا شاراپ صالح بندوں بیس فر مادے۔ معفرت انس ڈالٹوکٹ کابیان ہے کہ نبی کریم میں تاہوں الدین میں ہے کی میں مالی باپ کا نافر مان رہا اور والدین میں ہے کی کریم میں تاہوں والدین میں ہے کی کریم کی یا دونوں کا ای حال میں انتقال ہوگیا تو اب اس کو چاہئے کہ وہ اپ والدین کے کہ کہ برابر دُعا کرتا رہے ، اور خدا سے ان کی بخشش کی دُعا کرتا رہے۔ یہاں تک کہ خدا اس کوا بی رحمت سے نیک لوگول میں لکھ دے'۔





## لباس اگر ہوتو ایسا ہو

## 🛈 شرم وحيااورستر پوشي والياس يبنئ

لباس ایسا پہنئے جوشرم وحیا، غیرت وشرافت اورجم کی ستر پوشی اور حفاظت کے تقاضوں کو پورا کرے اور جس سے تہذیب وسلیقداور زینت و جمال کا اظہار ہو۔ قرآن پاک میں خداتعالی نے اپنی اس نعمت کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے: یبنیٹی ادَمَ قَدْ اَنْزَ لْنَا عَلَیْکُمْ لِبَاسًا یُّوَادِیْ سَوْا تِکُمْ وَرِیْشًاط

(الاعراف، آیت: ۲۹)

''اےاولادِ آ دم! ہم نے تم پرلباس نازل کیا ہے کہ تمہارے جسم کے قابلِ شرم حصوں کوڈ ھانکے اور تمہارے لئے زینت اور حفاظت کا ذریعہ بھی ہو''

'ریش' دراصل پرندوں کے پروں کو کہتے ہیں۔ پرندے کے پراُس کے لئے حسن وجمال کا بھی ذریعہ ہیں اور جسم کی حفاظت کا بھی۔عام استعال میں ریش کالفظ جمال وزینت اور عمدہ لباس کے لئے بولا جاتا ہے۔

لباس کا مقصد زینت و آرائش اور موکی اثرات سے حفاظت بھی ہے کین اوّلین مقصد قابل شرم حصوں کی ستر پوشی ہے۔ خدا نے شرم وحیاانسان کی فطرت میں پیدا فرمائی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت آدم عَلَیْنِیْ اور حضرت حوا عَلِیْنَا آئے۔ جنت کا لباس فاخرہ اُتر والیا گیا تو وہ جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنے جسموں کوڈ ھاپنے لگے۔ اس لئے لباس میں اس مقصد کو سب سے مقدم سجھتے اور لباس ایسا منتخب سجی کی سے ستر پوشی کا مقصد بخو بی پورا ہو سکے۔ ساتھ ہی اس کا بھی اہتما م رہے کہ لباس موجوزین و جمال اور تہذیب کا بھی و رایسا نہو کہ اُس ہو جوزینت و جمال اور تہذیب کا بھی و رایسا نہ ہو کہ اُسے بہن کر آپ کوئی مجمود یا تھا وال

بن جائیں اور لوگوں کے لئے بنسی اور دل لگی کا موضوع مہیا ہوجائے۔

لباس پہنتے وقت میں وچئے کہ میدوہ نعمت ہے جس سے خدانے صرف انسان کونوازا ہے۔ دوسری مخلوقات اس سے محروم ہیں اس امتیازی بخشش وانعام پرخدا کاشکرادا سیجئے۔ اور اس امتیازی افعام سے سرفراز ہوکر بھی خدا کی ناشکری اور نافر مانی کاعمل نہ سیجئے۔ لباس خدا کی ایک زبردست نشانی ہے، لباس پہنیں تو اس احساس کوتازہ سیجئے اور جذبات شکر کا ظہاراً س دُعاکے الفاظ میں کیجئے جونی کریم سین کے ایک مومنوں کو کھائی ہے۔

#### ہمترین لباس تقوی کا لباس ہے

بہترین لباس تقوی کالباس ہے۔ تقوی کے لباس سے باطنی پا کیزگی مراد ہے اور ظاہری پر ہیزگاری کالباس ہی ۔ یعنی ایسالباس پہنئے جوشر بعت کی نظر میں پر ہیزگاروں کالباس ہو، جس سے کبروغرور کا اظہار نہ ہو، جو نہ گورتوں کے لئے مشابہت کا ذریعہ ہو مرد سے اور نہ مردول کے لئے مورتوں سے مشابہت کا۔ ایسالباس پہنئے جس کو دیکھ کر محسوس ہوسکے کہ لباس پہنئے والا کوئی خدا ترس اور بھلا انسان ہے اور عورتیں لباس میں ان حدود کا لحاظ کریں جوشر بعت نے ان کے لئے مقرر کی ہیں اور مردان حدود کا لحاظ کریں جوشر بعت نے ان کے لئے مقرر کی ہیں اور مردان حدود کا لحاظ کریں جوشر بعت نے اُن کے لئے مقرر کی ہیں۔

### @ كير \_دائيس طرف \_ بيني

جب تم ( كيڑے ) پېټواور جب تم وضوكروتو دائنى طرف ئى شروع كيا كرو۔ (ابن ماجه، باب الينمن في الوضوء - ٢٠٤)

﴿ نیا کپڑا پہنیں تو کپڑے کا نام لے کرخوشی کا اظہار کیجئے اور حضورا کرم مِیان فیکیئم کی پڑھی جانے والی دُعا پڑھئے نیالباس پہنیں تو کپڑے کا نام لے کرخوشی کا ظہار کیجئے کہ خدانے اپنے فضل وکرم ے یہ کپڑا عنایت فرمایا۔اورشکر کے جذبات سے سرشار ہوکر نیالباس پہننے کی وہ دُعا پڑھئے جو نبی کریم میلائن کے پڑھا کرتے تھے۔

حصرت ابوسعید خدری الانتفار ماتے ہیں کدرسول الله مین فیلی اللہ میں کا نیا کیڑا، عمامہ، کرتایا جاور بہنتے تو اس کا نام لے کرفر ماتے:

اللهُمُّ لَكَ الْحَمْدُ الْتَ كَسَوْتَنِيْهِ، اَسْتَلْكَ خَيْرَةُ وَخَيْرَ مَا صُنِعَ لَهُ وَاعُوْدُ لِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ. (ابوداؤد، كتاب اللباس-٢٠٠٠)

''خدایا تیراشکر بونے مجھے بیدلباس پہنایا۔ پس تجھے ساس کی خیر کا خواہاں ہوں اور جس چیز کے لئے بنایا گیا ہے اس کی خیرطلب کرتا ہوں اور بیس اپنے آپ کو تیری پناہ بیس دیتا ہوں ، اس لباس کی برائی ہاوراس کے مقصد کے اس برے پہلو ہے جس کے لئے بیدینایا گیا ہے''

دُعا کا مطلب ہیہ کہ خدایا تو جھے توفیق دے کہ بین تیرا بخشا ہوالباس انہی مقاصد کے لئے استعمال کروں جو تیرے نزدیک پاکیزہ مقاصد ہیں۔ جھے توفیق دے کہ بین اس سے ستر پوٹی کرسکوں، اور بے شری، بے حیائی کی باتوں سے اپنے ظاہر و باطن کو محفوظ رکھ سکوں اور شریعت کی حدود بین رہتے ہوئے بین اس کے ذریعہ اپنے جسم کی حفاظت کرسکوں اور اس کوزیت و جمال کا ذریعہ بناسکوں، کپڑے پہن کر شو دوسروں پراپنی بڑائی جناؤں، نہ خروراور تکبر کروں، اور نہ تیری اس نعت کو استعمال کرنے بین وراور تکبر کروں، اور نہ تیری اس نعت کو استعمال کرنے بین شریعت کی ان حدود کو تو ڑوں جو تو نے اپنے بندوں اور بندیوں کے لئے مقرر فرمائی ہیں۔

حضرت عمر طالنفوذ کا بیان ہے کہ نئی کریم شافینی آئی نے ارشادفر مایا: ''جوشخص نے کپڑے پہنے اگر دہ گنجائش رکھتا ہوتو اپنے پرانے کپڑے کی غریب کوخیرات میں دے دے۔اور نئے کپڑے پہنتے وقت بید ُ عاپڑ سے: الْحَمْدُ لِلْهِ الَّذِیْ کَسَانی مَآ اُوَارِیٰ بِهِ عَوْرَ نِیْ وَ ٱنْجَمَّلُ بِهِ فِیْ حَیَاتِیْ. ''ساری تعریف اور حمداُس خدا کے لئے ہے جس نے مجھے سے کپڑے پہنائے، جس سے میں اپنی ستر پوٹش کرتا ہوں، اور جواس زندگی میں میرے لئے حسن و جمال کا بھی ذریعہ ہے''

جو شخص بھی نیالباس پہنتے وقت بیدُ عاپڑھے گا،خدا تعالیٰ اس کوزندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی اپنی حفاظت اور نگرانی میں رکھے گا''

(ابن ماجه، كتاب اللباس - ٣٥٥٧)

کپڑے پہنے وقت سیدھی جانب کا خیال رکھے، قیص، کرتہ، شیروانی اور کوٹ وغیرہ پہنیں تو پہلے سیدھے وغیرہ پہنیں تو پہلے سیدھی آستین پہنے اورای طرح پائجامہ وغیرہ پہنیں تو پہلے سیدھا ہاتھ سیدھی آستین پہنے تو پہلے سیدھا ہاتھ سیدھی آستین شی ڈالتے ۔ ای طرح جب آپ شائٹ آھے ہوتا ہوتا کہ سیدھا پاؤں سیدھے جوتے میں ڈالتے ۔ ای طرح جب آپ شائٹ آھے میں ڈالتے ۔ ای طرح جب آپ شائٹ آھے میں ڈالتے کے مراکٹا پاؤں اُلٹے جوتے میں ڈالتے کے مراکٹا پاؤں اُلٹے جوتے میں ڈالتے کے مراکٹا پاؤں اُلٹے جوتے میں ڈالتے اور جوتا اُتارتے وقت پہلے اُلٹا پاؤں جوتے میں دالتے کھر سیدھا پاؤں کا لئے۔

### کپڑے پہنے ہے پہلے ضرور جھاڑ لیجئے

کپڑے پہننے سے پہلے ضرور جھاڑ لیجئے۔ ہوسکتا ہے کہ اس میں کوئی موذی جانور مواور خدانخواستہ کوئی ایڈ اپنچائے۔ نبی کریم میں ایٹ موزے کہاں جھراموزہ پہننے کے بعد جب آپ میں ایٹ دوسراموزہ پہننے کا ادادہ فرمایا تو ایک کو اجھیٹا اور وہ موزہ اٹھا کراڑ گیا اور کافی او پر لے جا کراً سے چھوڑ دیا۔ موزہ جب او نبیائی سے بیٹ کراتو گرنے کی چوٹ سے اس میں سے ایک سانٹ نکل کردورجا پڑا۔ بیدد کھے کراتو گرنے کی چوٹ سے اس میں سے ایک سانٹ نکل کردورجا پڑا۔ بیدد کھے کرآپ میں تھے گراتو گرنے کہا کا افتار اوا کیا اور ارشاو فرمایا: ''ہرمسلمان کے لئے ضرور کی ہے۔ جب موزہ پہننے کا ادادہ کر بے تواس کو جھاڑ لیا کرے'' (طبرانی)

#### ﴿ لباس سفيد يهنيَّ

لباس سفید بہنئے ،سفیدلباس مردوں کے لئے پہندیدہ ہے۔ نبی کریم مِنْ الْفِیْمِیْمُ کا ارشاد ہے:''سفید کپڑے پہنا کرو، میہ بہترین لباس ہے۔سفید کپڑا ہی زندگی میں پہننا چاہئے اورسفید ہی کپڑے میں مُر دول کوڈن کرنا چاہے''

(ترمذى، كتاب الجنائز باب ما جاء ما يستحب من الاكفان - ١٩٩٤)

ایک اور موقع پرآپ مین فیلی نے ارشاد فرمایا: "سفید کپڑے بہتا کرو،اس لئے کے سفید کپڑ ازیادہ صاف تھرار ہتا ہے اوراس میں اپنے مر دول کو کفتا یا کرو"

(ابن ماجه، باب البياض من الثياب)

زیادہ صاف تقرار ہے ہے مراد میہ ہے کہ اگراس پر ذراسا داغ دھیہ بھی گھے تو فوراً محسوس ہوجائے گا۔اورآ دمی فوراً دھوکرصاف کرلے گا۔

ر تمکین کیڑ اہوگا تو اس پرداغ دھیہ جلد نظر ندآ سکے گا اور جلد دھونے کی طرف توجہ نہ ہوگی سے جاری کی طرف توجہ نہ ہوگی سے جاری ہیں ہے کہ نبی کریم میں ایک کے اس بہنا کرتے تھے (بعدی، سے بعدی آپ میں کتاب اللباس، باب النباب البیض – ۷۲۷ه) لیمنی آپ میں کتاب اللباس، باب النباب البیض – ۷۲۷ه) لیمنی کی ترغیب دی۔
پہند کیا اور اُ مت کے مردول کو بھی اس کو بہننے کی ترغیب دی۔

## ﴿ يَا عُجَامِهِ اولَنْكَى وغيرِهِ كُوْخُنُولِ سِياو نْجِارِ كَهِيُ

پانجامہ اور لنگی وغیرہ کو تخوں ہے او نچار کھے۔ جولوگ غرور و تکبر میں اپنا پانجامہ اور لنگی وغیرہ کو تخوں ہے اور نگر میں اپنا پانجامہ اور لنگا تے ہیں۔ نبی کریم میلائی آئے کے کنظر میں وہ ناکام اور نامرادلوگ ہیں اور تخت عذاب کے متحق ہیں۔ نبی اکرم میلائی آئے کا ارشاد ہے: تین قتم کے لوگ ایسے ہیں کہ خدا تعالی قیامت کے دن نہ تو ان سے بات کرے گا نہ اُن کی طرف نظر فرمائے گا اور نہ اُن کو پاک وصاف کر کے جنت میں داخل کرے گا بلکہ ان کو انتہائی

دروناک عذاب دے گا۔حضرت ابوذ رغفاری ڈنگٹھٹانے پو چھا کہ یا رسول اللہ! بیہ ناکام ونامرادلوگ کون ہیں؟

ارشادفر مایا: ''ایک وہ جوغر وراور تکبر میں اپنا تہبند نخنوں سے بیچے لئکا تا ہے۔ دوسراوہ شخص ہے جواحسان جمات اتا ہے۔

اورتیسراوہ خص ہے جوجھوٹی قسمول کے سہارے اپنی تجارت کو چیکا نا چاہتا ہے'' (مسلم، کتاب الایمان-۲۹۳)

حفرت عبید بن خالد رہائشۃ ایناایک واقعہ بیان فرماتے جیں:''میں ایک بار مدینہ منوره میں جار ہاتھا کہ میں نے اپنے پیچھے ہے بیہ کہتے سنا:''اپنا تہبنداویراُ ٹھالوکہ اس ے آ دمی ظاہری نجاست ہے بھی محفوظ رہتا ہے اور باطنی نجاست ہے بھی۔''میں نے گردن پھیر کرجود یکھا تو نبی کریم میلائینی شہے۔ میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! بیلو ایک معمولی می چاور ہے۔ بھلااس میں کیا تکبراور غرور ہوسکتا ہے؟ نبی کریم مطابقات نے ارشادفر مایا: ووکیا تہارے لئے میری امتاع ضروری نہیں ہے۔ میں نے نی کریم نبى مَلِينَةِ إِنْ كَابِيارِشادكَ " مُخنول ساونجا يا تجامه اورننگي وغيره ركھنے سے آ دمي ہر طرح کی ظاہری اور باطنی نجاستوں ہے محفوظ ہوجا تا ہے''۔ بردا ہی معنی خیز ہے۔اس كامطلب بيب كهجب كبرانيج لظكا تورائة كى گندگى مىلااورخراب ہوگا۔ پاک صاف ندرہ سکے گا اور میہ بات ذوقِ طہارت و نظافت پر نہایت گرال ہے۔ پھر ایسا کرنا کبروغرور کی وجہ ہے ہوتا ہے اور کبروغرور باطنی گندگی ہے اورا گربیہ صلحتیں نہ بھی ہوں تو مومن کے لئے تو بیفر مان ہی سب کھے ہے کہ:

" فی کریم مِنْ الله الله کی زندگی میس تنهارے لئے بہترین نموندے "(القرآن) اور ابوداؤد کی حدیث میں تو آپ مِنالینی اِس کی بری لرزہ خیز سزابیان فرمائی ہے۔ آپ سِلَقِ اَلَّهِ اِنْ اَلْهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّ اوراس کے نیچ نخوں تک ہونے میں بھی کوئی مضا کھ نہیں کیکن نخوں سے نیچ تببند کا جتنا حصہ لنکے گا وہ آگ میں جلے گا اور جو شخص غروراور محمنڈ میں اپنے کپڑے کو شختے سے نیچ لڑکائے گا۔ قیامت کے دن خدااس کی طرف نظراً ٹھا کر بھی ندد کیمے گا۔

(ابو داؤد، كتاب اللباس، باب في قدر موضع الازار-٩٣٠)

## ﴿مردریشی کپڑانہ پہنے

ریشی کپڑانہ پہنئے۔ میرعورتوں کا لباس ہے۔اور نبی کریم میں آئی آئے مردوں کوعورتوں کا سالباس پہننے اوران کی می شکل وصورت بنانے سے تنتی کے ساتھ منت فرمایا ہے۔

حصرت عمر ملافظ فرماتے ہیں کہ نبی کریم شکھ فیا کا ارشاد ہے: ''ریشی لباس نہ پہنو کہ جواس کو دنیا میں ہینے گا دہ آخرت میں اس کونہ پہن سکے

كان (بخاري، كتاب اللياس - ٥٨٣٠ و مسلم، كتاب اللياس - ٥٤١٠)

ایک بارنی کریم منطق نے حصرت علی دلائن اے فرمایا:

''اس ریشی کپڑے کو پھاڑ کراوراس کے دوپٹے بنا کران فاطماؤں میں تقسیم کر دؤ' (مسلم، کناب اللباس۔ ۵۳۲۲)

### عورتیں باریک کپڑے نہ پہنیں کہ جس سے بدن جھلکے،

#### چست لباس بھی نہ پہنیں کہ بدن کی بناوٹ نظرا کے

عورتیں ایے باریک کپڑے نہ پہنیں جس میں سے بدن جھکے اور نہ ایسا چست لباس پہنیں جس میں سے بدن کی ساخت اور زیادہ پرکشش ہوکر نمایاں ہو، اور وہ کپڑے پہن کر بھی نگی نظر آئیں۔ نبی کریم شاہی تھے نے ایسی آبر و باختہ عورتوں کو عبر تناک انجام کی خبر دی ہے۔

''وہ عورتیں بھی جہنی ہیں جو کپڑے پہن کر بھی نگی رہتی ہیں، دوسروں کورجھاتی ہیں اورخوددوسروں پرریجھتی ہیں۔اُن کے سرنازے بختی اونٹوں کے کوہانوں کی طرح میڑھے ہیں۔ یہ عورتیں نہ جنت میں جا کیں گی اور نہ جنت کی خوشبو پا کیں گی۔ درانحالیکہ جنت کی خوشبو بہت دورے آتی ہے'' (مسلم، تناب اللہاس۔۵۵۸۲)'

ایک بار حضرت اساء فی الله باریک کیرے بہنے ہوئے نی کریم منافقیل کی خدمت میں حاضر ہوئیں، وہ سامنے آئیں تو آپ نے فوراً منے پھیرلیا اور فرمایا:

''اساء! جب عورت جوان ہوجائے تو اس کے لئے جائز نہیں کہ منصاور ہاتھ کےعلاوہ اس کے جسم کا کوئی حصہ نظر آئے''

(ابو دانو د، کتاب اللباس، باب فیما تبدی المواۃ من زینتھا۔ ٤٠٤) تہبنداور پائجامہ وغیرہ پہننے کے بعد بھی ایسے انداز سے لیننے اور بیٹھنے سے پچئے جس میں بدن کھل جانے یا نمایاں ہوجانے کا اندیشہ ہو۔ نمی کریم میں میں گارشاد ہے: 'ایک جوتا پکن کرنہ چلا کرواور تہبند میں ایک زانوا تھا کراکڑوں نہ بیٹھواور با کمیں ہاتھ سے نہ کھاؤ۔ اور چا در پورے بدن پراس انداز سے نہ لپیٹو کہ کام کاج کرنے یا نماز وغیرہ پڑھنے میں بھی ہاتھ نہ لکل سکے اور نہ چت لیٹ کرایک یاؤں کو دوسرے پاؤں پررکھو' ( کداس طرح سر پوشی میں باحتیاطی کا اندیشہ)

(مسلم، كتاب اللياس، باب النهى عن اشتمال الصماء...الخ)

الباس میں مردوزن ایک دوسرے کارنگ ڈھنگ شاپنا کیں اباس میں عورتیں اور مردایک دوسرے کا سارنگ ڈھنگ شاختیار کریں۔ نبی کریم میافی قیلے نے ان مردوں پرلعنت فرمائی ہے جوعورتوں کا سارنگ ڈھنگ اختیار کریں اور ان عورتوں پربھی لعنت فرمائی ہے جومردوں کا سارنگ ڈھنگ اختیار کریں ' (بخاری، کناب اللباس-۸۸۵)

حفرت ابوہریرہ ڈگائٹٹڈ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مینائٹٹیٹیلئے نے اس مرد پر احنت فرمائی ہے جوعورتوں کا سالباس پہنے اور اس عورت پر احنت فرمائی ہے جومرد کا لباس پہنے'' (ابوداؤد کتاب اللہاس۔باب فی لباس التساء ۹۷ ۴۰)

ایک بار حضرت عائشہ فٹافٹا سے کسی نے ذکر کیا کہ ایک عورت ہے جومردول کے سے جوتے پہنتی ہے تو آپ شافٹائے نے فرمایا: ''رسول اللہ شافٹائی نے ایس عورتوں پرلعنت فرمائی ہے جومرد بننے کی کوشش کرتی ہیں''(ابوداؤد-۹۹-۴۰)

خواتین دو پیداوڑ ھےرہے کا اہتمام رکھیں اور اس سے اپنے سر اور سینے کو چھپائے رکھیں۔ دو پیدایسا ہاریک نداوڑ ھیں جس سے سرکے بال نظر آئیں۔ دو پٹے کا مقصد ہی بیہے کہ اس سے زینت کو چھیایا جائے قر آن یاک بیس خدا تعالیٰ کا ارشادہے:

وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. (الور:٣١)

"اوراپے سینوں پراپے دوپٹوں کے آگیل ڈالےرہیں"

ایک بار نبی کریم مِنالی کیائے پاس مصری بنی ہوئی باریک ململ کی جا درآئی۔آپ نے اس میں سے پچھ صصہ چھاڑ کر دحیہ کلبی کو دیا اور فرمایا اس میں سے ایک حصہ پھاڑ کرتم اپنا کرتا بنالواور ایک حصہ اپنی بیوی کو دو پٹہ بنانے کے لئے دے دوگر اُن سے کہددینا کہ اس کے بیٹجے ایک اور کپڑ الگالیں تا کہ جم کی ساخت اندر سے نہ جھکئے۔
دابو داؤد، کتاب اللباس، باب فی لبس القباطی للنساء – ۱۱۶)
کتاب وسنت کی اس صرت کہ ہایت کو پیش نظر رکھ کراحکام الٰہی کے مقصد کو پورا
کیجئے اور چارگرہ کی پٹی کو گلے کا ہارینا کرخدااور رسول کے احکام کا نداق نداڑا کیں۔
حضرت عائشہ بڑی جھٹے فرماتی ہیں کہ'' جب بیتھم نازل ہوا تو عورتوں نے باریک
کپڑے چھوڑ کرموٹے کپڑے چھانے اوراُن کے دویے بنائے''

(ابودائود، باب في قول الله تعالىٰ وليضربن بخمرهن-٢٠١٠)

 الباس ہمیشداین وسعت اور حیثیت کے مطابق بہنئے لباس جمیشدا پی وسعت اور حیثیت کے مطابق سمنے ندایسالباس سمنے جس سے فخر ونمائش کا ظہار ہواور آپ دوسروں کو حقیر سمجھ کر اِترا نمیں اوراینی دولت مندی کی بے جانمائش كرين اور ندايبالباس مينئ جوآپ كى وسعت ئے زيادہ قيمتى ہواورآپ فضول خرجی کے گناہ میں مبتلا ہوں ،اور ندایے شکستہ حال ہے رہیں کہ ہروقت آپ کی حالت سوال بنی رہے اور سب کھے ہونے کے باوجود آپ محروم نظر آئیں بلکہ ہمیشداین وسعت وحيثيت كے لحاظ موزوں باسليقداورصاف ستحرے كيڑے پہنيں۔ بعض اوگ پھٹے یرانے اور ملے کیلے کیڑے پہن کرشکتہ حال ہے رہتے ہیں اور اس کو دینداری بچھتے ہیں ، اتنا ہی نہیں بلکہ وہ ان لوگوں کو دنیا دار بچھتے ہیں جوصاف ستقرے سلتے کے کیڑے بہتے ہیں حالاتک و بنداری کا پرتصور سراس غلط ہے۔ حضرت الوائس عامى شاذ كي مينا الكه الكه المناب المارية الماس يبني موسة ستع يسكن شكسته حال صوفی نے ان کے اس تھاٹ باٹ براعتر اض کیا کہ بھلا اللہ والوں کواپیا بیش بہالیاس یمننے کی کیاضرورت؟ حضرت شاذ لی نے جواب دیا، بھائی پیشان وشوکت،عظمت و شان والے خدا کی حمد وشکر کا اظہار ہے اور تمہاری بیشکتہ حالی صورت سوال ہے۔تم زبان حال سے بندوں سے سوال کررہے ہوئ ۔ دراصل دینداری کا انھار نہ پھٹے پرائے پوند گلے گھٹیا کپڑے سننے پر ہاور نہ لباسِ فاخرہ پہننے پر۔ دینداری کا دارو مدارآ دی کی نیت اور سیحے فکر پر ہے۔ بینچ بات سے ہے کہ آ دمی ہر محالمہ یس اپنی وسعت اور حیثیت کا لحاظ کرتے ہوئے اعتدال اور تو ازن کی روش رکھے۔ نہ شکتہ صورت بنا کرانش کو موٹا ہونے کا موقع دے اور نہ زرق برق لباس پہن کر فخر وغر وردکھائے۔

حضرت ابوالاحوص پُونافذ کے والدا پناایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک باریس نی کریم میں فیٹی کے فرمت میں حاضر ہوا ، اس وقت میرے جسم پر نہایت ہی گھٹیا اور معمولی کپڑے تھے۔ آپ نے بوچھا، کیا تمہارے پاس مال و دولت ہے؟ میں نے کہا جی ہاں، دریافت فرمایا، کس طرح کا مال ہے؟ میں نے کہا، خدا نے جھے ہرقتم کا مال دے رکھا ہے، اونٹ بھی ہیں، گا کیں بھی ہیں، بکریاں بھی ہیں، گھوڑے بھی ہیں اور غلام بھی ہیں۔ آپ میں فیٹل واحسان کا اثر تمہارے جسم پر ظاہر ہوتا جا ہے۔ رکھا ہے تواس کے فضل واحسان کا اثر تمہارے جسم پر ظاہر ہوتا جا ہے۔

(مشكواة، كتاب اللباس الفصل الثاني)

مطلب بیہ کہ جب خدائے تہمیں سب کھددے رکھا ہے تو پھرتم نے ناداروں اور فقیروں کی طرح اپنا حلیہ کیوں بنار کھاہے؟ بیرتو خداکی ناشکری ہے۔

حضرت جاہر و النفظ کا بیان ہے کہ ایک بار نی کریم میں النفظ کا اتات کی غرض ہے ہمارے پہال تشریف لا قات کی غرض ہے ہمارے پہال تشریف لا کے ۔ تو آپ نے ایک آ دی کودیکھا جوگردو خبار میں اٹا ہوا تھا اور اس کے بال جھرے ہوئے تھے۔ آپ میں تعلیق نے فرمایا: کیا اس آ دی کے پاس کوئی کنٹھا نہیں ہے جس سے بیا ہے بالوں کو درست کر لیتا؟ اور آپ میں تعلیق نے ایک دوسرے آ دی کودیکھا جس نے میلے کپڑے ہیں در کھے تھے۔ آپ نے فرمایا، کیا اس آ دی کے پاس وہ چیز (لیعنی صابون وغیرہ) نہیں ہے جس سے بیا ہے کپڑے دھو لیتا دم سے بیا ہے کپڑے دھو

ایک شخص نے نی کریم میں ایک کی استان کے کہا، یا رسول اللہ میں کا بین ہوں ، ای طرح اس میر الباس نہایت عمدہ ہو، سر میں تیل لگا ہوا ہو، جوتے بھی نقیس ہوں ، ای طرح اس نے بہت ی چیزوں کا ذکر کیا یہاں تک کہ اس نے کہا میراتی چا ہتا ہے میرا کوڑہ بھی نہایت عمدہ ہو۔ نی کریم میں کی گفتگو نے رہے ، پھر فرمایا: ''میرساری ہی با تمیں پندیدہ ہیں اور خدا اس لطیف ذوق کواچھی نظرے دیکھتا ہے'' (محدرک حمد)

حضرت عبدالله بن عمر والتنهائ كابيان ہے كه نى كريم سلان المراء ارشاد فرمايا: "تماز ميں دونوں كير ئے ہيں كابياك و الميان ہے كہ نى كريم سلان المرو) خدا زيادہ مستحق ہے كہ اس كى حضورى بيس آ دى المجھى طرح بن كرسنور كرجائے "(مكاؤة) حضرت عبدالله بن مسعود والتن كابيان ہے كه نى كريم سلان الله فرمايا: "جس كے دل بيں ذرة ، جربجى غرور ہوگا وہ جنت بيس نہ جائے گا" أيك فحص نے كہا ، ہر فحض بير چاہتا ہے كہ اس كے كير عدہ ہول ، اس كے جوتے عمدہ ہول - نى كريم سلان الله بير جا ہتا وار جمال كو پسند كرتا ہے ( يعنى عمدہ نفس بيہا وا غرور نہيں ہے ) غرور تو دراصل بير ہے كہ آ دى حق سے نيازى برتے اور لوگوں كو حقير وذكيل سمجے "روسلم ، كتاب الايمان ، باب الكبر – ٢٦٥)

کھاؤ، پیواورصدقہ کرواور پہنو (لیکن) اس حد تک کہ فضول خرچی اور غرور (لیعنی شخی پن) کی ملاوٹ نہ ہورمسندا حمد، ابن ماجد، کتاب اللباس – ۳۶۰) جس نے (وئیا میں) نام ونمود کا لباس پہنا اللہ تعالی اسے قیامت کے دن ذلت کالباس پہنا ہے گارمسند احمد، ابن ماجہ کتاب اللباس – ۳۶۰۶)

## شیخ، اوڑھنے اور بناؤسنگھار کرنے میں بھی

### ذوق كالوراخيال ركھئے

پہننے اوڑھنے او ربناؤ سنگار کرنے میں بھی ذوق اورسلیقے کا پورا پورا خیال رکھئے۔ گریبان کھولے کھولے پھرنا، اُلٹے سیدھے بٹن لگانا، ایک پائینچہ چڑھانا اور ایک نیچار کھنا اور ایک جوتا پہنے پہنے چلنا یا اُلجھے ہوئے بال رکھنا۔ بیرسب ہی باتیں ذوق اورسلیقے کے خلاف ہیں۔

ایک دن نی کریم سُلانی کی مسلم محبر میں تشریف رکھتے تھے کہ اسے میں ایک شخص مجد میں آیا جس کے سراور داڑھی کے بال بھرے ہوئے تھے۔ نی کریم سِلانی کی اور ہاتھ ہے اپ اور ہاتھ ہے اُس کی طرف اشارہ کیا جس کا مطلب میں تھا کہ جاکرا پنے سرکے بال اور داڑھی کو سنوارو۔ چنا نچہ وہ شخص گیا اور بالوں کو بناسنوار کر آیا تو آپ سِلانی کی ہے ہوئے ہوں؟ فرمایا: ''کیا بیزیت و آرائش اس ہے بہتر نہیں کہ آدی کے بال اُلے جو جو ہوں؟ السامعلوم ہوتا ہے کہ کو یاوہ شخص شیطان ہے' رمشکو ق، باب التو جل الفصل النائ ) معضرت ابو ہریرہ رافتی فرماتے ہیں کہ نی کریم سِلانی کی نے ارشا وفر مایا کہ ایک حضرت ابو ہریرہ رفتی فرماتے ہیں کہ نی کریم سِلانی کی نے ارشا وفر مایا کہ ایک جوتا پہن کرکوئی نہ چلے یا دونوں پہن کرچلویا دونوں اُتار کرچلو۔

(ترمِذی، کتاب اللباس باب ما جاء فی کراهیة المشی فی النعل الواحدة - ۱۷۷٤) اوراس حدیث کی روشنی میس علماء دین نے ایک آستین اورایک موزه پہننے کی بھی ممانعت فرمائی ہے۔

> جوتا پہنتے وقت پہلے داہنے پاؤں میں جوتا ڈالو۔ اور جب جوتے اُ تاروتو پہلے بایاں پاؤں نکالو۔

(بخارى، باب ينزع نعله اليسرى - ٥٨٥٦)

مرخ اور شوخ رنگ، زرق برق پوشاک اور نمائش سیاہ اور گیروا کپڑے پہنے

ہی پر ہیز کیجئے۔ سرخ اور شوخ رنگ اور زرق برق پوشاک مورتوں ہی کے لئے

مناسب ہا دران کو بھی حدود کا خیال رکھنا چاہئے۔ رہے نمائش لمبے چوڑے جے یا

سیاہ اور گیروا جوڑے پہن کر دوسروں کے مقابل میں اپنی برتری دکھانا اور اپنا امتیاز

جنانا تو بیسراسر کبروغرور کی علامت ہے۔ ای طرح ایسے بجیب وغریب اور مفتکہ خیز

گیڑے بھی نہ پہنئے جس کے پہننے سے آپ خواہ تو اہو او بھوبہ بن جا کیں اور لوگ آپ کو

ہنی اور دل گئی کا موضوع بنالیس۔

#### ہمیشہ سادہ اور باوقارلباس سینے

ہیشہ سادہ ، باوقار اور مہذب لباس پہنئے اور لباس پر ہمیشہ اعتدال کے ساتھ خرچ کیجئے۔ لباس میں میش پسندی اور ضرورت سے زیادہ نزاکت سے پر ہیز کیجئے۔ نبی کریم طافق کا ارشاد ہے:

'' عیش پسندی سے دور رہو، اس کئے کہ خدا کے پیارے بندے عیش پرست خبیں ہوتے'' (مشکونة، باب فضل الفقراء الفصل الثالث)

اور نبی کریم مین کار نیا ہے ہیں ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے وسعت اور قدرت کے باوجود محض خاکساری اور عاجزی کی غرض ہے لباس میں سادگی اختیار کی تو خدا اس کوشرافت اور بزرگی کے لباس ہے آراستہ فرمائے گا۔

(ابودائود، كتاب صفة القيامة - ٢٤٨١)

صحابہ کرام ٹرکافٹہ ایک دن بیٹے دنیا کا ذکر فرمار ہے تھے تو نی کریم سال ایک نے فرمایا: "لباس کی سادگی ایمان کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے "(ابوداؤد)
ایک بار نبی کریم سال ہے نے فرمایا: "خداکے بہت سے بندے جن کی طاہری حالت نہایت ہی معمولی ہوتی ہے بال پریشان اور غبار میں اٹے ہوئے کپڑے معمولی

اورسادہ ہوتے ہیں لیکن خدا کی نظر میں ان کا مرتبہ اتنا بلند ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی بات پر قتم کھا بیٹھیں تو خدا اُن کی قتم کو پوراہی فرما دیتا ہے۔ اس قتم کے لوگوں میں سے ایک براء بن مالک ملائشۂ بھی ہیں' (ترندی، کتاب المناقب۔۳۸۵۳)

### 🕝 ناداروں کولیاس پہنا ہے

ضدا کی اس تعت کاشکر ادا کرنے کے لئے ان ناداروں کو بھی پہنا ہے جن کے
پاس تن ڈھلیٹ کے لئے کچھ نہ ہو۔ نبی کریم میں انتخار کا ارشاد ہے: ''جوشک کی
مسلمان کو کپڑے پہنا کر اس کی تن پوشی کرے گا تو خدا تعالی قیامت کے روز جنت کا
سبزلباس پہنا کراُس کی تن پوشی فرمائے گا' (حرمدی، کتاب صفة القیامة - ۲۶۶۹)
اور آپ میں تعلق نے یہ بھی فرمایا کہ کی مسلمان نے اپنے مسلمان بھائی کو کپڑے
پہنا کے تو جب تک وہ کپڑے، پہننے والے کے بدن پر دہیں گے، پہنانے والے کو خدا الح فدا الح قادر تابی اور تفاظت میں رکھے گا''

(ترمذي، كتاب صفة القيامة، باب ما جاء في ثواب من كسا مسلما - ٢٤٨٤)

# ایخ خادموں کو بھی اپنی حیثیت کے مطابق

#### اچھالباس يہنائے

ا پنے ان ٹوکروں اور خادموں کو بھی اپنی حیثیت کے مطابق اچھالیاس پہنا ہے جوشب وروز آپ کی خدمت میں لگے رہتے ہیں۔

نی کریم مِنْ الله الله فرمایا: "لونڈی اور غلام تمہارے بھائی ہیں، خدانے ان کو تمہارے قبائی ہیں، خدانے ان کو تمہارے قبضہ وتصرف میں خدا نے میں خدا نے کہارے قبضہ وتصرف میں خدا نے کئی کودے رکھا ہے تو اس کو چاہئے کہاس کو وہی کھلائے جو وہ خود کھا تا ہے اور اے

ویسا بی لباس پیمنائے جووہ خود پینتا ہے اور اس پر کام کا اثنا ہی یو جھ ڈالے جواس کی مدو سہارے زیادہ ند ہو، اور اگروہ اس کام کونہ کر پار ہا ہوتو خود اس کام بیس اُس کی مدو کرے' (بخاری، کتاب الایمان باب المعاصی من امر الجاهلية ... النج ، ۳ و مسلم)

#### طهارت ونظافت

خدانے ان لوگوں کو اپنامجبوب قرار دیا ہے جوطہارت اور پاکیزگی کا پورا پورا
اہتمام کرتے ہیں اور نبی کریم سِنٹ آفیا کا ارشاد ہے: ''طہارت اور پاکیزگی آ دھا
ایمان ہے' (مسلم، کتاب اطہارۃ -۵۳۳) یعنی آ دھا ایمان توبیہ کہ آ دمی روح کو پاک و
صاف رکھے اور آ دھا ایمان بیہ ہے کہ آ دمی جسم کی صفائی اور پاکی کا خیال رکھے روح
کی طہارت و نظافت بیہ ہے کہ اس کو کفروشرک اور معصیت وصلالت کی نجاستوں سے
پاک کر کے صارح عقا کداور پاکیزہ اخلاق ہے آ راستہ کیا جائے اور جسم کی طہارت و
نظافت بیہ ہے کہ اس کو ظاہری تا پاکیوں سے پاک وصاف رکھ کر نظافت اور سلیقے کے
تواب ہے آ راستہ کیا جائے۔

#### طہارت ونظافت کے آ داب

- 🛈 سوکراُ ٹھنے کے بعد ہاتھ دھوئے بغیر پانی کے برتن میں ہاتھ نہ ڈالئے ، کیا معلوم سوتے میں آپ کا ہاتھ کہاں کہاں پڑا ہو۔
- ک عنسل خانے کی زمین پر پینٹاب کرنے سے پر ہیز بیجئے بالحضوص جب عنسل خانے کی زمین کچی ہو۔
- صروریات نے فراغت کے لئے نہ قبلد زُخ بیٹھئے اور نہ قبلے کی طرف پیٹے کئے نہ قبلد رُخ بیٹھئے اور نہ قبلے کی طرف پیٹے کی بختے ۔ فراغت کے بعد وصلے اور پانی سے استنجاء کیجئے یا صرف پانی سے طہارت حاصل کیجئے ۔ لید، ہڈک اور کئے وغیرہ سے استنجاء نہ کیجئے اور استنجاء کے بعد صابون یا

مٹی سے خوب اچھی طرح ہاتھ دھو کیجئے۔

- جب پیشاب پاخانے کی ضرورت ہوتو کھاٹا کھانے نہ بیٹھے، فراغت
   بعد کھاٹا کھائے۔
- کھاناوغیرہ کھانے کے لئے دایاں ہاتھ استعال کیجے ، وضوییں بھی دائیں
   ہاتھ سے کام لیجئے اور استنجاء اور ناک وغیرہ صاف کرنے کے لئے بایاں ہاتھ
   استعال کیجئے۔
- ﴿ زم جگد پر بیشاب کیجئت تا کہ چھینظیں نداُڑیں، اور بمیشہ بیٹھ کر پیشاب کیجئے، ہاں اگرز مین بیٹھ کر پیشاب کیجئے، ہاں اگرز مین بیٹھنے کے لائق ند ہو یا کوئی اور واقعی مجوری ہوتو کھڑے ہوکر پیشاب کر کئے ہیں، لیکن عام حالات میں بیر بوی گندی عادت ہے جس سے تختی کے ساتھ پر ہیز کرنا چاہئے۔
- ے تاک صاف کرنے یا بلغم تھوکنے کے لئے احتیاط کے ساتھ اُ گالدان استعال کیجئے یالوگوں کی نگاہ سے نیج کراپی ضروریات پوری کیجئے۔
- ﴿ باربارناک بیں انگلی ڈالنے اور ناک کی گندگی نکالنے سے پر ہیز کیجئے۔اگر ناک صاف کرنے کی ضرورت ہوتو لوگوں کی نگاہ سے پچکی کراچھی طرح اطمینان سے صفائی کر لیجئے۔
- رومال میں بلغم تھوک کر ملنے ہے تی کے ساتھ پر ہیز کیجئے۔ اللہ یک مجبوری ہو۔
- ان منھ میں پان بھر کراس طرح باتیں نہ سیجے کہ خاطب پرچھینٹیں اُڑیں اور اُسے تکلیف ہو، اس طرح اگر تمبا کو اور پان کثرت سے کھاتے ہوں تو منھ صاف رکھنے کا بھی انتہائی اہتمام سیجے اور اس کا بھی لحاظ رکھنے کہ بات کرتے وقت اپنامنھ مخاطب کے قریب نہ لے جائیں۔
- (۱) وضو کافی اہتمام کے ساتھ کیجے اورا گر ہروفت ممکن نہ ہوتو اکثر باوضور ہے کی کوشش سیجیے جہاں پانی میسر نہ ہو، تیم کرلیا سیجئے۔ بسم اللہ الرحمٰن الرحم کہدکروضو

شروع كيجة اوروضوك بعديه دُعايره هة:

آشْهَدُ آنْ لاَ الله وَلَا اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَاشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُه اَللْهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ.

(ترمذى،باب ما يقول بعد الوضوء - ٥٥)

'' میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے سواکوئی معبود نہیں ، وہ یکٹا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد میناتی تینے خدا کے بندے اور اس کے رسول میں ۔ خدایا! مجھے ان لوگوں میں شامل فرما جو بہت زیادہ تو بہ کرنے والے اور بہت زیادہ یاک وصاف رہنے والے ہیں۔''

اوروضوے فارغ ہوکر بیدُ عارِ ہے۔

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَآ اِلْــَهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاتُوْبُ اِلَيْكَ(نساني ٢ / ٥)

"خدایا تو پاک و برتر ہے اپنی حمد و شاکے ساتھ۔ بیس گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود خبیس مگر تو ہی ہے، بیس تجھے معفرت کا طالب ہوں اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں" نبی کریم میں فیٹنی کیلئے کا ارشاد ہے: "قیامت کے روز میری اُمت کی نشانی میہ ہوگ کہ ان کی چیشانیاں اور وضو کے اعضا نور ہے جگمگار ہے ہوں گے پس جو شخص اپنے نور کو بڑھانا چاہے بڑھالے "(بخاری وسلم، کتاب الطہارة -۵۸۰)

﴿ پابندی کے ساتھ مسواک کیجئے۔ نبی کریم میٹائی کی کا ارشاد ہے کہ اگر جھے
اُمت کی تکلیف کا خیال نہ ہوتا تو میں ہر وضو میں اُن کو مسواک کرنے کا حکم دیتا۔
(ابوداؤد، باب السواک ۳۶) ایک مرتبہ آپ میٹائی کی پاس کچھ لوگ آئے جن کے
دانت پیلے ہور ہے تھے، آپ میٹائی کی نے دیکھا تو تاکید فرمائی کہ مسواک کیا کرو۔
(ابوداؤد، بارتو ضروری عشل کیجئے۔ جمعہ کے دن عشل کا اہتمام کیجئے
اور صاف ستھرے کیڑے بہن کر جمعہ کی نماز میں شرکت کیجئے۔ نبی کریم میٹائی کی فیانے کیائے نے

فرمایا: امانت کی ادائیگی آدمی کو جنت میں لے جاتی ہے۔ صحابہ رفخانگائے نوچھایا رسول اللہ! امانت سے کیا مراد ہے؟ فرمایا، تا پاک سے پاک ہوئے کے لئے عسل کرنا، اس سے بڑھ کرخدانے کوئی امانت مقرر نہیں کی ہے، پس جب آدمی کونہائے کی حاجت ہوجائے تو عسل کرلے۔

ا ناپا کی کی حالت میں ند مجد میں جائے اور ند محبد میں ہے گز رہے۔ اور اگر کوئی صورت ممکن ند ہوتو بھر تیم کر کے محبد میں جائے اور گز رہے۔

(الله الول ميں تيل ڈالنے اور كنگھا كرنے كا بھى اہتمام كيجئے، ڈاڑھى كے بڑھے ہوئے بے ڈاڑھى كے بڑھے ہوئے ہے ڈھٹے بالول كوفينچى سے درست كر ليجئے، آنگھول ميں سرمہ بھى لگائے، ناخن ترشوانے اورصاف ركھنے كا بھى اہتمام كيجئے اورسادگى اوراعتدال كے ساتھ مناسب زيب وزينت كا اہتمام كيجئے۔

﴿ چَهِنَكَة وقت منه پررومال ركه ليج تاككى پر چِهِنث نه پڑے، چِهِنك ك بعد اَلْحَمْدُ لِلْهُ مُمَام تعريف الله ك لئے ہے ' كہتے۔ سننے والاير حَمُكَ اللهُ مُن خدا آپ پررقم فرمائے' كے اوراس كے جواب ميں يَهْدِينُكُمُ اللهُ ' خدا آپ كو برایت بخش' كئے۔

کو خوشبوکا کثرت سے استعال کیجے، نبی کریم میں فی کی خوشبوکو بہت بسند فرماتے تھے۔آپ میں فی سوکرا ٹھنے کے بعد جب ضروریات سے فارغ ہوتے تو خوشبوضر وراگاتے۔



### صحت اس طرح سنجالئيے

## 🛈 صحت خدا کی عظیم نعمت ہے

صحت خدا کی عظیم نعمت بھی ہے اور عظیم امانت بھی جسمت کی قدر کیجئے اور اُس کی حت خدا کی عظیم نعمت بھی ہے اور اُس کی حفاظت میں بھی لا پرواہی نہ برتئے ۔ ایک بار جب صحت بگڑ جاتی ہے تو پھر بڑی مشکل ہے بنتی ہے۔ جس طرح حقیر دیمک بڑے بڑے کتب خانوں کو چاٹ کر تباہ کر ڈالتی ہے۔ ای طرح صحت کے معاملے میں معمولی می خیانت اور حقیر بیماری زندگی کو تباہ کر ڈالتی ہے۔ صحت کے تقاضوں سے فقلت برتنا اور اس کی حفاظت میں کو تاہی کرنا ہے جسمت کے اور خدا کی ناشکری بھی۔

انسانی زندگی کااصل جو ہر عقل واخلاق اور ایمان و شعور ہے۔ اور عقل واخلاق اور ایمان و شعور کی صحت کا دارومدار بھی بڑی حد تک جسمانی صحت پر ہے۔ عقل ودماغ کی نشو ونما، فضائل اخلاق کے تقاضے، اور دینی فرائفن کوادا کرنے کے لئے جسمانی صحت بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے۔ کمزور اور مریض جہم ہیں عقل و دماغ بھی جسمانی صحت بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے۔ کمزور اور مریض جہم ہیں عقل و دماغ بھی کمزور ہوتے ہیں۔ اور اان کی کارگزاری بھی نہایت ہی حوصلہ شکن اور جب زندگی امنگوں، ولولوں اور حوصلوں سے محروم ہو، اور اداد ہے کمزور ہوں، جذبات سرداور مضحل ہوں تو ایسی بے رونق زندگی جسم تا تو ال کے لئے وبال بن جاتی ہے۔ مضحل ہوں تو ایسی مومن کو جو اعلیٰ کار تا مے انجام دینا ہیں اور خلافت کی جس ذمہ داری سے عہدہ برآ ہوتا ہے۔ اس کے لئے ضروری ہے کہ جسم ہیں جان ہو، عقل و دماغ میں قوت ہو، ارادوں میں مضبوطی ہو، حوصلوں میں بلندی ہو اور زندگی ولولوں، میں قوت ہو، ارادوں میں مضبوطی ہو، حوصلوں میں بلندی ہو اور زندگی ولولوں، امنگوں اور اعلیٰ جذبات سے مجر پور ہو۔ صحت مند اور زندہ دل افراد سے ہی زندہ و شریبنتی ہیں اور ایسی ہی قوش کارگاہ حیات میں اعلیٰ قربانیاں پیش کرے اپنامقام امنگوں اور ایسی ہی قوش کارگاہ حیات میں اعلیٰ قربانیاں پیش کرے اپنامقام قوش بنتی ہیں اور ایسی ہی قوش کارگاہ حیات میں اعلیٰ قربانیاں پیش کرے اپنامقام قوش بنتی ہیں اور ایسی ہی قوش کارگاہ حیات میں اعلیٰ قربانیاں پیش کرے اپنامقام

پیدا کرتی ہیں اور زندگی کی قدر وعظمت سمجھاتی ہیں۔ ہمیشہ خوش وخرم، ہشاش بشاش اور چاق و چو بندر ہے ، خوش باشی ، خوش اخلاقی ، سکراہ ناور زندہ دلی ہے زندگی کو آراستہ، پرکشش اور صحت مندر کھئے ۔ ٹم ، غصہ، رنج وفکر، حسد، جلن، بدخواہی ، نگک نظری ، مردہ دلی اور دماغی اُلمجھنوں ہے دور رہئے۔ بیدا خلاقی بیاریاں اور ذہنی اُلمجھنیں معدے کو بری طرح متاثر کرتی ہیں اور معدے کا فساد صحت کا بدترین و شمن ایس ہے۔ نی کریم سلائے کیا کہ کا ارشاد ہے: ''سید سے سادے رہو، میا ندروی اختیار کرواور ہشاش بشاش رہو'' (مگلونہ)

ایک بار نبی کریم مین الفیق نے ایک بوڑھے خص کو دیکھا کہ وہ اپنے دو بیٹوں کا مہارا گئے ہوئے ایک بوڑھے خص کو دیکھا کہ وہ اپنے دو بیٹوں کا مہارا گئے ہوئے ان کے بیٹی میں گھسٹتے ہوئے جارہا ہے۔ آپ مین الفیق نے بو چھا، اس بوڑھے کو کیا ہوگیا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ اس نے بیت اللہ تک پیدل چلنے کی نذر مانی مقی ۔ نبی کریم مین الفیق نے ارشاد فر مایا: ''خدا اس سے بے نیاز ہے کہ یہ بوڑھا خود کو عذاب میں جتلا کرے اور اس بوڑھے کو تھم دیا کہ سوار ہوکر اپناسفر پورا کرؤ'

رمسلم، كتاب النذر - ٢ £ ٧ ٤)

حضرت عمر و النفوذ نے ایک بارایک جوان آ دمی کو دیکھا کہ مریل چال چل رہا ہے۔آپ شان فیل نے اس کو روکا اور پو چھا: ' وجمہیں کیا بیاری ہے'؟ اُس نے کہا کوئی بیاری نہیں ہے'۔ آپٹ نے اپنا وُڑہ اُٹھایا اور اس کو دھمکاتے ہوئے کہا: '' راستہ پر پوری قوت کے ساتھ چلو۔''

نی کریم مِنْ النَّیْقِ الْمُ جب رائے پر چلتے تو نہایت جے ہوئے قدم رکھتے اور اس طرح قوت کے ساتھ چلتے کہ جیسے کسی نشیب میں اُٹر رہے ہوں۔

(ترهذي، كتاب المناقب - ٣٦٣٧)

حضرت عبدالله بن حارث والنفوظ كہتے ہيں، ميں نے نبى كريم مِناتِنْ اَلِيَا سے زيادہ مسكرانے والا كو كی شخص تہيں دیکھا''

(ترمذى، كتاب المناقب، باب ما رأيت احدا اكثر تبسما - ١ ٤ ٣٩)

اور بي كريم مِّالِيَّيْقِيمُ نِهُ اپني أُمت كوجودُ عاسكها في باس كا بهى استمام يجيئ: اَللَّهُمَّ اِنِّي اَعُو دُبِكَ مِنَ الْهَمَّ وَالْحُزْنِ وَالْعَجْزِ وَالْكُسْلِ وَضَلْعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ. (مسلم، ترمذي، كتاب الدعوات - ٣٥٧٢)

''خدایا پس اپنے کو تیری پناہ پس دیتا ہوں، پریشانی ہے، غم ہے، بے چارگ ہے، سستی اور کا ہلی ہے، قرض کے بوجھ ہے اور اس بات ہے کہ لوگ مجھ کود باکر کھیں'' اپنے جسم پر ہر داشت ہے زیادہ بوجھ نہ ڈ الکئے ، جسمانی قو توں کو ضائع نہ کیجے ، جسمانی قو توں کا بیرت ہے کہ اُن کی حفاظت کی جائے اور اُن ہے اُن کی بر داشت کے مطابق اعتدال کے ساتھ کا م لیا جائے۔

حضرت عائشہ ڈیافٹا فرماتی ہیں کہ نبی کریم شیفتا کا ارشاد ہے: ''ا تناہی عمل کروجتنا کر سکنے کی تمہارے اندر طاقت ہو۔اس لئے کہ خدانہیں اُ کتا تا یہاں تک کہتم خود بی اکتا جاؤ'' ( بخاری )

حضرت ابوقیس منافقۂ فرماتے ہیں کہ وہ نبی کریم مینافیکی کی خدمت میں ایسے وقت حاضر ہوئے جب کہ نبی کریم مینافیکی خطبہ دے رہے تھے۔حضرت ابوقیس منافیک دھوپ میں کھڑے ہوگئے ، نبی کریم مینافیکی نے تھم دیا تو وہ سائے کی طرف ہٹ گئے۔

(الادب المفرد، باب لا يجلس على حرف الشمس - ١١٧٤)

اور آپ مِتَالِيَّةِ اِسْ نَ اِسْ سَ بِهِي منع فرمايا كه آدى كے جسم كا كچھ حصدوهوپ ميں رہاور كچھ سائے ميں۔

« رہیں، میں نے تو تمہیں نہیں پہیانا، اپنا تعارف کراؤ۔ '' اُنہوں نے کہا: ' میں قبیلہ َ بلله كالك فرد مول، يجهل سال بهي آب سال يحيل ك خدمت من حاضر مواتفا" توني كريم مَنْ اللَّهِ فِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ تو تمہاری شکل وصورت اور حالت بڑی اچھی تھی۔'' اُنہوں نے بتایا کہ جب ہے ہیں آپ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ كِي مِاس سے كيا ہوں، اس وقت سے اب تك برابر روزے ركار ہا موں مصرف رات میں کھانا کھا تا ہوں۔آپ سُلِينَيَ يَالِم نے فرما ياتم نے خواہ کو اہ استے كو عذاب میں ڈالا (اوراین صحت برباد کرڈالی) پھرآپ مِنافِیقِائِے نے ہدایت قرمائی کہ رمضان میں مہینے بھر کے روز بے رکھو،اوراس کے علاوہ ہر مہینے ایک روز ہ رکھ لیا کرو۔'' أنهول نے كہا، "حضور سالنيكم! ايك دن سے زياده كى اجازت ديجے \_ارشادفرمايا: اچھا ہر مہینے میں دو دن روزہ رکھ لیا کرو۔ أنہوں نے چر كہا، حضور مَالْ الْمِيَامَةُ إِلَيْ كِيهاور زیادہ کی اجازت دیجئے۔آپ میلینی کیا نے فرمایا اچھا، ہرمہینے میں تین دن۔'' اُنہوں نے کہا،حضور مِنالِنَیکِیم! کچھاوراضافہ فرمائے۔آپ مِنالِنیکِیم نے فرمایا، اچھا ہرسال اشېرمرم (رجب،شوال، فيعقده اور ذي الحجة) مين روز برڪھو، اور جيھوڙ دو\_ايسا بي هر سال كرو-"بيارشادفرماتے ہوئے آپ مالين الله في تين انگليوں سے اشار وفر مايا ، أن كوملايا پيرچيور ديا (اس سے مير بتانامقصود تھا كدر جب،شوال، ذى قعده اور ذى الحجه میں روز ے رکھا کرواور کس سال ناغیجی کرویا کرو) (ابوداؤد،باب فی صوم اشپرالحرم ۲۳۲۸) اور نبی کریم طلفی ام کا ارشاد ہے: "موس کے لئے مناسب نہیں ہے کہ وہ اسے کو ذلیل کرے۔'' لوگوں نے یو چھا،''مومن بھلا کیے اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے؟'' ارشادفرمایا: "ایخ آپ کونا قابل برداشت آزمائش می وال دیتا بـ" (زندی)

جفاکشی اور بہاوری کی زندگی گذاریئے ہمیشہ بخت کوشی ، جفاکشی ،محنت ، مشقت اور بہادری کی زندگی گزاریئے ، ہرطرح کی بختیاں جھیلنے اور سخت سے سخت حالات کا مقابلہ کرنے کی عادت ڈالیئے اور سخت جان بن کرسادہ اور مجاہد اندزندگی گزارنے کا اہتمام کیجئے۔ آرام طلب، بہل انگار، نزاکت پند، کابل، عیش کوش، پست ہمت اور دنیا پرست ند بنئے۔

نی کریم سِالْ اَللَّهِ بِهِ مِعْرت معاذین جبل والنَّهُ و کین کا گورز بنا کر جیمج کے تو ہدایت فرمانی که "معاذ! اپ کوئیش کوشی ہے بچائے رکھنا، اس لئے کہ خدا کے بندے پیش کوش نہیں ہوتے" (مشکورة، باب فضل الفقواء الفصل النالث)

اور حضرت ابواً مامه رظافتُ کہتے ہیں کہ نبی کریم میں نظافی نے فرمایا: ''سادہ زندگی گزار ناایمان کی علامت ہے'' (ابوداؤد)

نی کریم طافیقی بھیشہ سادہ اور بجاہدانہ زندگی گزارتے سے اور بھیشہ اپنی مجاہدانہ قوت کو محفوظ رکھنے اور بوھانے کی کوشش فرماتے سے آپ طافیقی ہم سرنے ہے بھی دلچیں رکھتے سے اس لئے کہ تیرنے ہے جم کی بہترین ورزش ہوتی ہے۔ ایک بار ایک تالاب میں آپ طافیقی اور آپ طافیقی کے چند صحابی تیررہے سے آپ طافیقی ایک تالاب میں آپ طافیقی اور آپ طافیقی کے چند صحابی تیررہے سے آپ طافیقی کے خود کی مقرر فرما دی ، کہ ہرآ دی اپنے جوڈ کی طرف تیرکر پہنچے۔ چنا نچہ آپ طافیق کے ساتھی حصرت ابو بکر دان گھر وار پائے۔ آپ طرف تیرکر پہنچے۔ چنا نچہ آپ طافیق کے ساتھی حصرت ابو بکر دان گھر کی ان تک پہنچے اور جاکر اُن کی گردن بکڑی۔

نی کریم منافیقی کو مواری کے لئے گھوڑ ابہت پہندتھا،آپ مینافیقی اپنے گھوڑ ہے کی خود خدمت فرماتے اپنی آسٹین سے اس کا منھ یو چھتے اور صاف کرتے۔اُس کی ایال کے بالوں کو اپنی انگلیوں سے بٹتے اور فرماتے بھلائی اُس کی پیٹانی سے قیامت تک کے لئے وابستہ ہے'۔

حضرت عقبہ و الفنون فرماتے ہیں کہ نبی کریم میں فیالی نے فرمایا: '' تیر چلانا سیکھو۔ گھوڑے پرسوار ہوا کرو، تیراندازی کرنے والے جھے گھوڑوں پرسوار ہونے والوں ہے بھی زیادہ پیند ہیں اور جس نے تیراندازی سیکھ کرچھوڑ دی اُس نے خداکی نعمت كى قدر شيس كى " (ابوداؤد وكآب اليهاد، باب الري-٢٥١٣)

حضرت عبدالله بن عمر والشئة فرمات بين كه نبى كريم سِلْ الله ارشاد فرمايا: جس نے خطرے كے موقع پرمجاہدين كى پاسبانى كى أس كى ميدرات شب قدر سے زيادہ افضل ہے۔(مام)

نی کریم سال بین کریم سال بین الله نیستان الله بین کریم سال بین بین کا مت پر وہ وفت آنے والا ہے جب ووسری تو بین آس پراس طرح کوٹ پر بین گی جس طرح کھانے والے دستر خوان پر ٹوٹ پر تے ہیں۔ تو کسی نے پوچھا یارسول الله میں تھا اس زمانہ میں ہماری تعداداتی کم ہوجائے گی کہ ہمیں نگل لینے کے لیے تو میں متحد ہوکر ٹوٹ پریں گی؟ ارشاد فرمایا: نہیں ، اُس وفت تمہاری تعداد کم نہ ہوگی ، بلکہ تم بری تعداد میں ہوگے ۔ البت تم سیلا ب میں ہنے والے تکوں کی طرح بے وزن ہوگ ۔ تہمارے دشمنوں کے دل ہے تمہارار عب نگل جائے گا اور تمہارے دلوں میں ہوگے۔ تمہارے دشمنوں کے دل ہے تمہارار عب نگل جائے گا اور تمہارے دلوں میں بہت ہمتی گھر کرلے گی اس پر ایک آ دی نے پوچھا: یا رسول الله شائل بیا ہے ہیت ہمتی کس وجہ ہے آئے گی؟ آپ شائل بیا نے فرمایا: اس وجہ سے کہتم و نیا ہے بحبت اور موت سے نفرت کرنے لگو گے۔ ''

(النهايه في الفتن والملاحم، باب ذكر الواع من الفتن، صفحه ٣٩)
حضرت الوہرريه و الله كا بيان ہے كہ نى كريم سلائي الله في الفتن تن زندگى
الشخص كى زندگى ہے جواپئے گھوڑے كى باكيس پكڑے ہوئے خداكى راہ ميس اس كواڑا تا
پھرتا ہے، جہال كى خطرے كى خبرى گھوڑے كى پیٹے پر بیٹے كر دوڑ كيا، قل اور موت ہے
الیا بے خوف ہے كويا اُس كى تلاش ميں ہے، (مشكوة، كتاب الجهاد، الفصل الاول)

خوا تین بھی سخت کوشی اور محنت ومشقت کی زندگی گزاریں
 خوا تین بھی سخت کوشی اور محنت ومشقت کی زندگی گزاریں، گھر کا کام کاج اپنے

ہاتھوں ہے کریں، چلنے پھرنے اور تکلیف برداشت کرنے کی عادت ڈالیں، آ رام طلی ستی اورعیش کوشی ہے بر ہیز کریں اور اولا دکو بھی شروع ہے بخت کوش، جھاکش اور سخت جان أشحانے کی کوشش کریں ۔ گھر میں ملازم ہوں تب بھی اولا دکویات بات میں ملازم كاسبارا لينے منع كريں، اور عادت ولوائيں كديج اپنا كام خوداين باتھ ے کریں۔ سحابیہ عورتیں اپنے گھروں کا کام اپنے ہاتھ ہے کرتی تھیں۔ باور چی خانے کا کام خود کرتیں، چکی پیشیں، یانی مجر کرلاتیں، کیڑے دھوتیں، سینے پرونے کا کام کرتیں اور محنت مشقت کی زندگی گزارتیں اور ضرورت پڑنے برمیدان جنگ میں زخیوں کی مرہم یکی کرنے اور یانی پلانے کانظم بھی سنجال لیتیں۔اس سےخواتین کی صحت بھی بنی رہتی ہے۔ اخلاق بھی صحت مندر ہتے ہیں اور بچوں پر بھی اس کے ایتھے اثرات بڑتے ہیں۔اسلام کی نظر میں پندیدہ بیوی وہی ہے جو گھر کے کام کاج مين مصروف رئتي موه اور جوشب وروز اس طرح ايني كهريلو ذمه داريون مين لكي موئي ہوکداُس کے چہرے بشرے سے محنت کی تھکان بھی نمایاں رہے اور باور چی خانے کی سیاہی اور دھو کس کا ملکجا پن بھی ظاہر ہور ہاہو، نبی کریم میں شکھیے کا ارشاد ہے:''میں اور مَلَكِح كَالون والى عورت قيامت كے دن اس طرح ہوں گے۔'' آپ مِثَلِيْنِيَّا نِے شہادت کی انگلی اور نے کی انگلی کوملاتے ہوئے فرمایا:

### ﴿ سحرخيزى كى عادت ڈاليئے

سحر خیزی کی عادت ڈالیئے۔ سونے میں اعتدال کا خیال رکھئے ، ندا تنا کم سویئے کہ جم کو پوری طرح آرام وسکون ندل سکے اور اعضاء میں تھکان اور شکستگی رہے اور ند اتنا زیادہ سویئے کہ ستی اور کا ہلی پیدا ہو۔ رات کو جلد سونے اور ضبح کو جلد اُٹھنے کی عادت ڈالیئے۔

صبح أٹھ كرخداكى بندگى بجالائے۔اور چمن ياميدان ميں شبلنے اور تفريح كرنے

کے لئے نکل جائے۔ صبح کی تازہ ہواصحت پر بہت اچھااڑ ڈالتی ہے۔ روزاندا پنی جسمانی قوت کے لحاظ ہے مناسب اور ہلکی پھلکی ورزش کا بھی اہتمام کیجئے۔ نبی کریم میں فوت کے لحاظ ہے مناسب اور ہلکی پھلکی ورزش کا بھی اہتمام کیجئے۔ نبی کریم میں فیلٹی پیٹل باغ کی تفریخ کو پیند فرمائے تھے اور بھی بھی خود بھی باغوں میں تشریف لے جاتے تھے۔ آپ میں فیلٹی نے عشاء کے بعد جا گئے اور گفتگو کرنے کی ممانعت فرمائی اور فرمایا: عشاء کے بعد وہی محض جاگ سکتا ہے جس کوکوئی دین گفتگو کرنی ہویا پھر گھر والوں سے ضرورت کی بات چیت کرنی ہو۔

# @ضبطِفْس كى عادت ڈاليئے

صبطِ نفس کی عادت ڈالیئے۔اپ جذبات، خیالات، خواہشات اور شہوات پر قابور کھے۔اپ دل کو بھٹے، خیالات کو منتشر ہونے اور نگاہ کوآ دارہ ہونے سے بچاہئے خواہشات کی بےراہ روک اور نظر کی آ دارگی ہے قلب دو ماغ ،سکون وعافیت سے محروم ہوجاتے ہیں اور ایسے چہرے جوانی کے حسن و جمال، ملاحت و کشش اور مردانہ صفات کی دکاشی ہے محروم ہوجاتے ہیں اور پھر وہ زندگی کے ہر میدان میں پت محدوم ہوجاتے ہیں اور پھر وہ زندگی کے ہر میدان میں پت ہمت، پست حوصلہ اور بردل ثابت ہوتے ہیں۔

نى كريم على المارشادي:

" آتکھوں کا زنابدتگائی اور زبان کا زنا بے حیائی کی گفتگو ہے۔ نفس تقاضے کرتا ہےاور شرمگاہ یا تو اُس کی تقد میں کردیتی ہے یا تکذیب؟"

مسى حكيم ودانائے كہا:

ملمانو!بدكارى كقريب ند كلكو،اس من تين خراييان إن:

- D آدی کے چرے کی رونق اور کشش جاتی رہتی ہے۔
  - آدی پرفقروافلاس کی مصیبت نازل ہوتی ہے۔
    - 🗇 اوراس کی عمر کوتاہ ہوجاتی ہے۔

#### ﴿ نشه آور چيزول سے بچے

نشآ در چیزوں سے بچئے۔نشہآ در چیزیں دماغ کو بھی متاثر کرتی ہیں اور معدے کو بھی۔شراب تو خیر حرام ہے ہی اس کے علاوہ بھی جونشہ لانے والی چیزیں ہیں اُن سے بھی پر ہیز کیجئے۔

## 🕒 ہرکام میں اعتدال اور سادگی کالحاظ رکھئے

ہرکام میں اعتدال اور سادگی کا لحاظ رکھئے۔جسمانی محنت میں، دماغی کاوش میں، از دواجی تعلق میں، کھانے پینے میں، سونے اور آرام کرنے میں فکر مندر ہے اور ہنے میں، تفریح میں اور عبادت میں، رفتار وگفتار میں غرض ہر چیز میں اعتدال رکھئے اور اس کوخیر وخوبی کا سرچشمہ تصور کیجئے۔

نی کریم میں کھی کا ارشاد ہے:''خوش حالی میں میاندروی کیا ہی خوب ہے۔ ناداری میں اعتدال کی روش کیا ہی بھلی ہے اور عبادت میں درمیانی روش کیا ہی بہتر ہے'' (مند بزار، کنزالعمال)

### کھاناونت برکھائے

کھانا بمیشہ وفت پرکھائے۔ پُرخوری سے بچئے ، ہر وفت مندہ چلاتے رہنے سے
پر ہیز کیجئے کھانا بھوک لگنے پر ہی کھائے اور جب کچھ بھوک باتی ہوتو اُٹھ جائے۔
بھوک سے زیادہ تو ہرگز نہ کھائے۔ نبی کریم شاہی تھی کا ارشاد ہے:
''مومن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کا فرسات آنتوں میں کھاتا ہے''

(ترمذي، كتاب الاطعمة-١٨١٨)

صحت کا دارومدارمعدے کی صحت مندی پر ہے۔ ''معدہ بدن کے لئے حوض کی مانند ہے اور رگیس اس حوض سے سیراب ہوئے والی ہیں پس اگر معدہ سی اور تندرست ہے تو رکیس بھی صحت سے سراب ہو کرلوٹیس گی اورا گر معدہ بی خراب اور بیار ہے تو رکیس بیاری چوس کرلوٹیس گی''

(مشكونة، كتاب الطب والرقى، القصل الثالث)

کم خوری کی ترغیب دیتے ہوئے نبی کریم سلطین نے بید بھی فرمایا: "ایک آدی کا کھانا دوآ دمیوں کے لئے کافی ہے "ورمدی، کتاب الاطعمة - ١٨٢٠)

### ﴿ بمیشه ساده کھانا کھائے

ہمیشہ سادہ کھانا کھائے۔ بغیر چھنے ہوئے آئے کی روٹی کھائے، زیادہ گرم کھانا کھانے سے بھی پر ہیز کیجئے۔ مسالوں، چھناروں اور ضرورت سے زیادہ لذت طبی سے پر ہیز کیجئے۔ ایسی فغزاؤں کا اہتمام کیجئے جوز ورہضم اور سادہ ہوں اور جن ہے۔ کوصحت اور تو اٹائی طے محض لذت طبی اور زبان کے چھناروں کے پیچھے نہ پڑئے۔ نی کریم میں فیجھے نہ پڑئے نے کی روٹی پند فرماتے۔ زیادہ پہلی اور میدے کی چیاتی پند نہ فرماتے۔ گرم کھانے کے بارے میں بھی فرماتے کہ خدانے ہم کوآگ میں سیمی فرماتے کہ خدانے ہم کوآگ میں سیمی کھلائی ہے اور بھی ارشاو فرماتے، گرم کھانے میں برکت نہیں ہوتی۔ آپ میں اور کی ہوئے گا گوشت رغبت سے کھاتے۔ در حقیقت جسم کو تو ت بخشے اور مجاہدا نہ مزان بنانے کے لئے گوشت ایک سے کھاتے۔ در حقیقت جسم کو تو ت بخشے اور مجاہدا نہ مزان بنانے کے لئے گوشت ایک سیمنہ مہدوقت بجاہدا نہ جزبات سے آبادر ہنا جا ہے۔ ایم اور لازی غذا ہے اور موس کا سیمنہ مہدوقت بجاہدا نہ جزبات سے آبادر ہنا جا ہے۔ نہی کریم میں تجاد کے بغیر مرگیا اور اُسی کے دل میں اُس کی آرز و بھی نہیں تھی ، وہ نفاق کی راہ میں جہاد کے بغیر مرگیا اور اُسی کے دل میں اُس کی آرز و بھی نہیں تھی ، وہ نفاق کی راہ میں جہاد کے بغیر مرگیا اور اُسی کے دل میں اُس کی آرز و بھی نہیں تھی ، وہ نفاق کی راہ میں جہاد کے بغیر مرگیا اور اُسی کے دل میں اُس کی آرز و بھی نہیں تھی ، وہ نفاق کی راہ میں جہاد کے بغیر مرگیا اور اُسی کے دل میں اُس کی آرز و بھی نہیں تھی ، وہ نفاق کی ایک کیفیت میں مرا'

(مشكواة، كتاب الجهاد، الفصل الاوّل)

کھا ٹا اطمینان سے اور چبا کر کھا ہے ۔
 کھانا نہایت اطمینان وسکون کے ساتھ خوب چبا چبا کر کھا ہے ۔ غم وغصہ ، رنج

اور گھبراہٹ کی حالت میں کھانے سے پر ہیز کیجئے۔خوشی اور ذہنی سکون کی حالت میں اطمینان کے ساتھ جو کھانا کھایا جاتا ہے وہ جسم کوقوت پہنچا تا ہے اور رخ وفکر اور گھبراہٹ میں جو کھانا ٹھلا جاتا ہے وہ معدہ پر ٹر ااثر ڈالٹا ہے اور اس ہے جسم کو خاطر خواہ قوت نہیں میں پاتی۔ دستر خوان پر نہ تو بالکل افسر دہ اور غم ز دہ ہوکر بیٹھئے اور نہ حد سے بڑھی ہوئی خوش طبعی کا مظاہرہ کیجئے کہ دستر خوان پر قریقے بلند ہونے لگیں۔ کھانے کے دوران قبیتے کیا تا ہے۔

دسترخوان پراعتدال کے ساتھ ہنتے ہولتے رہے ،خوثی اور نشاط کے ساتھ کھانا کھائے اور خداکی دی ہوئی نعمتوں پراُس کاشکرادا کیجئے اور جب بیار ہوتو پر ہیز بھی پورے اہتمام سے کیجئے۔

اُمْ منذر فِیْ اَلْمَا کَبِی بین که بی کریم مِنْ اَلْمَا اِلَمَ میرے یہاں آشریف لائے۔ ہمارے
یہاں کھجور کے خوشے لٹک رہے تھے۔ حضور مِنٹائی کے اُن میں سے تناول فرمانے
گئے۔ حضرت علی مُنٹائی بھی آپ مِنٹائی کے ہمراہ تھے، وہ بھی نوش فرمانے گئے تو نی
کریم مِنٹائی کے اُن کوروک دیا، کہتم ابھی بیماری سے اُٹھے ہوتم مت کھاؤ۔ چنا نچہ
حضرت علی مُنٹائی کُرک کے اور نبی کریم مِنٹائی کے اُن کھاتے رہے۔ اُم منذر فالله کہتی
میں کہ پھر میں نے تھوڑے سے جواور چھندر لے کر پکائے۔ نبی کریم مِنٹائی کے اُن کھوڑے کے مناسب فذاہے۔'

رشمانل ترمذی، باب ما جاء فی صفة ادام رسول الله صلی الله علیه وسلم)

نی کریم مین الله علیه وسلم نی کریم مین الله علیه وسلم نی کریم مین الله علیه وسلم نی کریم مین الله علیه کار براس سے قرمات جائے ۔ کھائے ، کھائے ، جب مہمان خوب سیر جوجا تا اور بے حدا تکار کرتا۔ تب آب مین میں تا ہے اصرار سے باز آئے۔

یعنی آپ مینانیق نام نہایت خوشگوار فصاا درخوشی کے ماحول میں مناسب گفتگو کرتے ہوئے کھانا تناول فرماتے۔

### ا دوپہر کے کھانے کے بعد تھوڑی در قبلولہ سیجئے

دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر قبلولہ سیجے اور رات کا کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر قبلولہ سیجے اور رات کا کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر چہل قدمی کے اور کھانا کھانے کے بعد قور آکوئی سخت میں کا دماغی یا جسمانی کام ہر گزنہ کیجئے عربی کامشہور مقولہ ہے: تَعَدَّ تَمَدَّ تَعَشَّ تَمَشَّ دوپہر کا کھانا کھاؤتو چہل قدمی کرواس کا مطلب بینہیں کا کھانا کھاؤتو چہل قدمی کرواس کا مطلب بینہیں ہے کہ قبلولہ پانچ گھنٹہ کا ہو بلکہ تھوڑی دیر آرام کر کے ایٹے کام پرلگ جاؤ۔

## الله أنكهول كى هفاظت كالوراا بهتمام يجيئ

آنکھوں کی حفاظت کا پوراائتمام کیجئے۔ تیز روشی سے آنکھیں نے لڑائے۔ سوری کی طرف نگاہ جماکرنے کی کھون اورہ علی اورہ عقر روشی میں نہ پڑھئے۔ دہول غبارے اورمعتدل روشی میں نہ پڑھئے۔ دھول غبارے اورمعتدل روشی میں مطالعہ کیجئے۔ زیادہ جاگئے ہے بھی پر ہیز کیجئے۔ دھول غبارے آنکھوں کو بچاہئے ، آنکھوں میں سرمدلگا ہے اور ہمیشہ آنکھیں صاف رکھنے کی کوشش کیجئے، کھیتوں، باغوں اور سبزہ زاروں میں سیر وتفری کیجئے۔ سبزہ دیکھنے سے نگاہوں پر اچھااٹر پڑتا ہے آنکھوں کو بدنگائی سے بچاہئے۔ اس سے آنکھیں بے روئی ہو جاتی ہیں اورصحت پر بھی برااٹر پڑتا ہے۔ نی کریم شاختی ہے۔ اس سے آنکھوں کا بھی اورصحت پر بھی برااٹر پڑتا ہے۔ نی کریم شاختی ہے۔ اس سے آنکھوں کا اجتمام رکھے۔ وہ ساری کے مطابق استعال کرے۔ اس کی حفاظت اور صفائی کا اجتمام رکھے۔ وہ ساری سے تکھوں کو نقصان پہنچا ہو۔ اس کی حفاظت اور صفائی کا اجتمام رکھے۔ وہ ساری سے تکھوں کو نقصان پہنچا ہو۔ ای طرح جسم کے دوسرے اعضاء اور تو کی کی حفاظت کا بھی خیال رکھئے۔ نی کریم شاختی کی کارشاد ہے: ''لوگو! آنکھوں میں اٹھرم مدلگایا کرو۔ سرمہ آنکھوں میں اٹھرم مدلگایا کرو۔ سرمہ آنکھ کے شال دورکر تا ہے اور بالوں کو اُگا تا ہے'

## @ دانتوں کی صفائی اور حفاظت کا اہتمام کیجئے

دانتوں کی صفائی اور مفاظت کا اہتمام کیجئے۔ دانتوں کے صاف رکھتے ہے فرحت حاصل ہوتی ہے اور ہاضے پراچھا اثر پڑتا ہے اور دانت مضبوط بھی رہتے ہیں۔ مسواک کی عادت ڈالیئے ، بنجن وغیرہ کا بھی استعمال رکھئے۔ پان یا تمبا کو وغیرہ کی کثرت ہے دانتوں کو تجھی طرح صاف کرلیا کیجئے۔ دانتوں کو تجھی طرح صاف کرلیا کیجئے۔ دانتوں گو تجھی طرح صاف کرلیا کیجئے۔ دانت گذرے رہنے سے طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس لئے نبی کر یم منافی تیزیم کے معمول تھا کہ جب نیندے بیدار ہوتے تو مسواک سے اپنا منصصاف فرماتے '(بہندی، کتاب الوضوء، باب السوائد۔ ۲۶۰ مسلم۔ ۹۳۰)

حفزت عائشہ ڈلائٹا فرماتی ہیں کہ''ہم نی کریم شائٹ نے کئے وضوکا پانی اور مواک تیارر کھتے تھے، جس وقت بھی خدا کا حکم ہوتا آپ شائٹ اُٹھ بیٹھتے تھے اور مسواک کرتے تھے۔ پھروضوکر کے نماز ادا فرماتے تھے'' (مسلم)

حضرت النس بطالفية فرماتے میں كه تبى كريم طالفيقية فرمايا: "دبيس تم لوگول كو مسواك كرنے كے بارے ميں بہت تاكيد كرچكا مول انسانى، باب الاكناد فى السواك محضرت عائشہ بنافیقا كا بيان ہے كه تبى كريم طاق الله المادفر مايا: "مسواك مندكوصاف كرنے والى اور خداكوراضى كرنے والى ہے۔"

(نساثي، باب الترغيب في السواك-٥)

آپ منافیطی کارشاد ہے:''اگر میں اپنی اُمت کے لئے شاق نہ مجھتا تو میں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا تھم دیتا۔''(ن اِن کے ۔).

ایک بارآپ مین فیلی اس ملئے کے لئے کچھ مسلمان خدمت میں حاضر ہوئے۔ اُن کے دانت صاف ند ہونے کی وجہ سے پہلے ہور ہے تھے۔ آپ مین فیلی کی نظر پڑی تو فر مایا: '' تمہارے دانت پہلے کیول نظر آرہے ہیں؟ مسواک کیا کرؤ' (منداحہ) س بول و براز کی حاجت ہوتو فو راً حاجت پوری سیجئے بول و براز کی حاجت ہوتو فوراً حاجت پوری سیجئے۔ان ضرورتوں کورو کئے ہے معدےاور د ماغ برنہایت برےاثرات پڑتے ہیں۔

## طہارت ونظافت کا پورااہتمام کیجئے

یا کی ،طہارت اور نظافت کا پورا پورا اہتمام کیجئے۔قر آن تحکیم میں ہے: ''خداان لوگوں کواپنامحبوب بنا تا ہے جو بہت زیادہ پاک وصاف رہتے ہیں'' (التوبد، آیت ۸۰۸)

اور تِي كريم مِنْ اللَّهِ عَلَيْ كَارِشاد ہے: ''صفائی اور پاكیزگی آ دھاا يمان ہے'' دمشكوة، كتاب الطهادة)

صفائی اور پاکیزگی کی ای اہمیت کے پیش نظر نی کریم میں ایک نے طہارت کے تفصیلی احکام دیے ہیں اور ہر معالمے میں طہارت و نظافت کی تاکیدگی ہے۔ کھانے ، پینے کی چیزوں کو ڈھانپ کر رکھئے۔ انہیں گندہ ہونے سے بچاہئے اور کھیوں سے حفاظت کی چیزوں کو صاف مقرار کھئے۔ لباس اور لیٹنے چیٹھنے کے بستروں کو پاک صاف رکھئے۔ اُر ٹھنے بیٹھنے کی جگہوں کوصاف مقرار کھئے۔ جسم کی صفائی کے لئے وضواور عنسل کا اہتمام کیجئے۔ جسم اور لباس اور ضرورت کی ساری چیزوں کی صفائی اور پاکیزگی سے روح کو بھی سرور و فشاط حاصل ہوتا ہے اور جسم کو بھی فرحت اور تازگی ملتی ہے اور جسم کو بھی فرحت اور تازگی ملتی ہے اور بحثیت جموی انسانی صحت یراس کا نہایت ہی خوشگوار اثریزتا ہے۔

حضرت عدی بن حاتم رٹائٹٹؤ فرماتے ہیں:'' جب سے میں اسلام لایا ہوں ہر نماز کے لئے باوضور ہتا ہوں''

ا يك مرتبه ني كريم طِلْ اللهِ اللهِ عَلَيْ فِي اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ

پہلے جنت میں کیے داخل ہو گئے؟ ''بولے: یارسول الله عِلاَیْتَقَائِم اِللهِ عِلاَیْتَقَائِم اِللهِ عِلاَمُ اِن ان کہتا ہوں تو دور کعت نماز ضرور پڑھ لیتا ہوں اور جس وقت بھی وضوثو ٹنا ہے فوراً نیا وضوکر کے ہمیشہ وضو کے ساتھ دینے کی کوشش کرتا ہوں''

حصرت ابو ہریرہ دی فی فی استے ہیں کہ بی کریم میں فی فی این فی فی مایا: "ہر مسلمان پر خدا کا بیت ہے کہ ہر ہفتے میں ایک ون مسل کیا کرے، اورائی سراور بدن کو دھویا کرئے " (بعدادی، کتاب الجمعة باب هل علی من لم یشهد الجمعة غسل ... الخ - ۸۹۸)

# راستداس طرح چلئے ① درمیانی حال چلئے

راستے میں درمیانی جال چلئے ندا تنا جھیٹ کر چلئے کہ خواہ تخواہ لوگوں کے لئے تماشا بن جا کیں اور ندائے ست ہوکررینگنے کی کوشش کیجئے کہ لوگ بیار بجھ کر بیار پری کرنے لگیں۔ نبی کریم میں فیٹی قدم لمبے لمبے رکھتے اور قدم اُٹھا کرر کھتے، قدم تھیدٹ کربھی ندچلتے۔

## P وقاراور نیجی نگاہ سے چلئے

ادب ووقار کے ساتھ یتیجے دیکھتے ہوئے چلئے اور راستہ میں اِدھراُدھر ہر چیز پر نگاہ ڈالتے ہوئے نہ چلئے۔ایسا کرناسنجیدگی اور تہذیب کے خلاف ہے۔ نبی کریم میالٹی چلنے چلتے وقت اپنے بدن مبارک کوآگے کی طرف جھکا کر چلتے جیسے کوئی بلندی سے پہتی کی طرف اُتر رہا ہو۔آپ میالٹی تھیلئے وقار کے ساتھ ذرا تیز چلتے اور بدن کو چست اور سمٹا ہوار کھتے اور چلتے ہوئے دائیں بائیں ندد یکھتے۔

ﷺ خاکساری کے ساتھ دیے پاؤں چکئے خاکساری کے ساتھ دیے پاؤں چلئے۔اکڑتے ہوئے نہ چلئے ، نہ تو آپ اپنی ٹھوکر سے زمین کو بھاڑ سکتے ہیں اور نہ پہاڑوں کی او نچائی کو پہنچ سکتے ہیں ، پھر بھلا اکڑتے کی کیا گلنجائش ہے۔

## ﴿ بميشه جوت پين كرچك

ہمیشہ جوتے پہن کر چلئے۔ نظے پاؤں چلنے پھرنے سے پر ہیز کیجئے۔جوتے کے ذریعے پاؤں کا نئے کنگراور دوسری تکلیف دہ چیز وں سے بھی محفوظ رہتا ہے اور موذی جانوروں سے بھی بچار ہتا ہے۔ نبی کر بم مِنْ اللَّهِ اللَّهِ فَرْمایا: ''اکثر جوتے پہنے رہا کرو۔ جوتا پہننے والا بھی ایک طرح کا سوار ہوتا ہے''۔

(ابو داؤد، كتاب اللياس، باب في الانتعال - ٣٣ ٤)

### راسته چلنے میں تہذیب ووقار کا کا بھی لحاظ رکھے

راستہ چلئے میں حسن ذوق اور تہذیب ووقار کا بھی لحاظ رکھتے ، یا تو دونوں جوتے پہن کر چلئے یا دونوں جوتے اُتار کر چلئے۔ایک پاؤں نگااورایک پاؤں میں جوتا پہن کر چلنا ہڑی مصحکہ خیز ترکت ہے۔اگر دافعی کوئی معذوری نہ ہوتو اس بدذوقی اور بے تہذیبی سے تختی کے ساتھ بچنے کی کوشش کیجئے۔ نبی کریم شکاٹھیٹیٹم کا ارشاد ہے:''ایک جوتا پہن کرکوئی نہ چلے یا تو دونوں جوتے پہن کر چلے یا دونوں اُتار کر چلے''

(ترزى، كتاب اللياس-١٤٤٣)

﴿ چِلتے وقت اپنے کپڑوں کوسمیٹ کرچلئے چلتے وقت اپنے کپڑوں کوسمیٹ کرچلئے تا کدا کھنے کا خطرہ ندر ہے۔ نی کریم مٹان ﷺ چلتے وقت اپنا تہبندذ را اُٹھا کرسمیٹ لیتے۔

ہمیشہ بے تکلفی ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ چلئے ہمیشہ بے تکلفی ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ساتھ چلئے ۔ آگے چل چل کراپی امتیازی شان نہ جتاہیے۔ بھی بھی بے تکلفی میں اپنے ساتھی کا ہاتھ ، ہاتھ میں لے کر بھی چلئے۔ نبی کریم میل نیکھیے ہم ساتھیوں کے ساتھ چلنے میں بھی اپنی امتیازی شان طاہر نہ ہونے دیتے۔ اکثر آپ میل نیکھیے ہم صحابہ کرام ڈی کھیٹے کے بیچھے بیچھے چلتے اور بھی بے تکلفی میں اپنے ساتھی کا ہاتھ پکڑ کر بھی چلتے۔

### ﴿ رائے کاحق اداکرنے کا بھی اہتمام کیجئے

رائے کاحق ادا کرنے کا بھی اہتمام کیجئے۔رائے میں رُک کریا بیٹھ کرآنے جانے والوں کو تکنے سے پر ہیز کیجئے اورا گر بھی راستہ میں رکنایا بیٹھنا پڑے تو راستہ کا حق ادا کرنے کے لئے چھ باتوں کا خیال رکھئے۔

- ا ناين نجى ركار
- الكيف دي والى چيزوں كورات بهاد يجئ ـ
  - @ سلام كاجواب ديجے-
  - نیکی کی تلقین سیجے اور بری باتوں سے رو کیئے۔
    - کاول کورات دکھائے۔
    - اورمصیبت کے مارے ہوؤں کی مدد کیجئے۔

﴿ راستے میں ہمیشہ البیھے لوگوں کا ساتھ پکڑیئے راہتے میں ہمیشہ البیھے لوگوں کا ساتھ پکڑیئے۔برے لوگوں کے ساتھ چلنے ہے رہیز کیجئے۔

🕦 رائے میں مرداورعورت مل جل کرنہ چلیں

رائے میں مرداور عورت مل جل کرنہ چلیں عورت کو نے رائے ہے ہی کر کنارے کنارے چلنا چاہے اور مردول کو چاہئے کداُن سے ہی کرچلیں۔ نی کریم میں ایسی کے اُن فرمایا: گارے میں اٹے ہوئے اور بد بودارسڑی ہوئی کیچڑ میں تھڑ ہے ہوئے سورے کرا جانا تو گوارا کیا جاسکتا ہے، لیکن میہ گوارا کرنے کی بات نہیں ہے کہ کسی مرد کے شانے کسی اجنبی عورت سے کرا کیں۔

# عورتیں بردہ کا مکمل اہتمام کریں

شریف عورتیں جب کسی ضرورت ہے رائے پر چلیں تو برقع یا جادرے اپنے جسم، لباس اور زیب وزینت کی ہر چیز کوخوب اچھی طرح چھپالیں اور چہرے پر نقاب ڈالے رہیں۔

#### اعورتنیں راستہ میں ان چیز وں سے بچییں

کوئی ایساز پور پہن کرنہ چلیں جس میں چلتے وقت جھنکار پیدا ہود ہے پاؤں چلیں تا کہ اُس کی آ واز اجنبیوں کواپنی طرف متوجہ نہ کرے۔

عورتیں تھیلنے والی خوشبولگا کرراہتے پر نہ چلیں، ایسی عورتوں کے بارے میں نبی کریم مِنْکِلِنَائِیْلِمْ نے نہایت بخت الفاظ فرہائے ہیں۔

گرے تکلیں تو آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر بیدہ عاپڑھئے۔
گھرے تکلیں تو آسمان کی طرف نگاہ اُٹھا کر بیدہ عاپڑھئے:

بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اِنَّى اَعُوْدُبِكَ مِنَ اَنْ نَّزِلُ اَوْ نُزَلَ وَاَنْ نَّضِلَ اَوْ نُضَلَّ اَوْ نَظْلِمَ اَوْ يُظْلَمَ عَلَيْنَا اَوْ نَجْهَلَ اَوْ يُجْهَلَ عَلَيْنَاط

(مسند احمد، ترمذي، كتاب الدعوات-٣٤٧)

''خدائی کے نام سے (میں نے باہر قدم رکھا) اور ای پرمیرا بھروسہ ہے۔خدایا میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ ہم لغزش کھا جا ئیں یا کوئی دوسرا ہمیں ڈگرگا دے۔ہم خود بھٹک جا ئیں یا کوئی اور ہمیں بھٹکا دے۔ہم خود کسی پرظلم کر بیٹھیں یا کوئی اورہم پرزیادتی کرے یا ہم خود ناوانی پراُ تر آئیں یا کوئی دوسراحارے ساتھ جہالت کا برتاؤ کرے''

### ﴿ بازارجا ئىس توپىدىغاير بىي

بازارجا ئىں توپەۋغا پرھىس ـ

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ اَسْتُلُكَ خَيْرَ هَاذِهِ السُّوْقِ وَخَيْرَ مَا فِيْهَا وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا، اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ اَنْ أُصِيْبَ بِهَا يَمِيْنًا فَاجِرَةً اَوْ صَفَقَةً خَاسِرَةً

''خداکے تام سے (بازار میں داخل ہوتا ہوں) خدایا ہیں تجھ سے اس بازار کی محلائی اور جو کچھاس میں ہے اس کی بھلائی چا ہتا ہوں اور اس بازار کے شر سے اور جو کچھاس میں ہے اس کی بھلائی چا ہتا ہوں اور اس بازار کے شر سے اس کے شر سے بناہ ما نگا ہوں ، خدایا! تیری پناہ چا ہتا ہوں اس بات ہے کہ یہاں میں جھوٹی فتم کھا بیٹھوں یا ٹو نے (نقصان) کا کوئی سودا کر بیٹھوں' محفرت عمر بن خطاب رفائق کا بیان ہے کہ بی کریم میان تی خرمایا: جو تحق بازار میں داخل ہوتے ہوئے یہ دُعا پڑھ لے ، خدااس کے حساب میں دس ال کھ تیکیاں درج فرمائے گا ، دس الا کھ خطا میں معاف فرمادے گا اور دس لا کھ درجات بلند کردے گا۔

قرمائے گا ، دس لا کھ خطا میں معاف فرمادے گا اور دس لا کھ درجات بلند کردے گا۔

قرمائے گا ، دس لا کھ خطا میں معاف فرمادے گا اور دس لا کھ درجات بلند کردے گا۔

قرمائے گا ، دس لا کھ ذرائے اور شریات کہ گا کہ اللہ الم کے گا شریع قبدیں ہوگی و نیمیٹ

(ترمذي، باب ما يقول اذا دخل السوق - ٢٩ ٢٩)

''خدا کے سواکوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اُس کا کوئی شریکے نہیں، اقتداراُس کا ہے وہی شریکے نہیں، اقتداراُس کا ہے وہی شکر وتعریف کا ستحق ہے، وہی زندگی بخشا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ وہی زندۂ جاوید ہے، اس کے لئے موت نہیں، ساری جھلائی اُسی کے قبضہ ُ قدرت میں ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے''

### سفراس طرح سيجئ

#### 🛈 سفرجعرات کےدن شروع میجئے

سفر کے لئے ایسے وقت روانہ ہونا جائے کہ کم ہے کم وقت خرج ہواور نماز وں کے اوقات کا بھی لحاظ رہے۔ نبی کریم ﷺ خودسفر پر جاتے یا کسی کوروانہ فرماتے تو عام طور پر جعرات کے دن کومناسب خیال فرماتے۔

#### الله سفرتنها ندهيجي

سفر تنہانہ کیجئے ممکن ہوتو کم از کم نین آ دی ساتھ لیجے۔اس سے راستہ ہل سامان وغیرہ کی حفاظت اور دوسری ضروریات میں بھی سبولت رہتی ہے۔اور آ دمی بہت سے خطرات سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ نبی کریم میٹائی کے ان فرمایا: ''اگر لوگوں کو تنہا سفر کرنے کی وہ خرابیاں معلوم ہوجا کیں جو میں جانتا ہوں تو کوئی سوار رات میں تنہا سفر شہرے۔'' ربخاری، کتاب الجہاد، باب السیو وحدہ ۔ ۲۹۹۸)

ایک مرتبه ایک محض دوردراز کا سفر کرے نبی کریم میلانی تیل کی خدمت میں حاضر ہواتو آپ میلانی تیل نے مسافر بولا، یارسول ہواتو آپ میلانی تیل کے مسافر بولا، یارسول اللہ میلانی تیل کے مسافر کوئی بھی نہیں ہے، میں اکیلا آیا ہوں ۔ تو آپ میلانی تیل ارشاد فرمایا: اکیلاسوار میں اوردوسوار میں ۔ ارشاد فرمایا: اکیلاسوار میں اوردوسوار میں البتہ تین سوارسوار ہیں ۔

(ابوداؤد، كتاب الجهاد، باب في الرجل يسافر وحده-٧٠، ٢٦)

اور چارساتھ ہول تو بہت ہی اچھاہے۔(ابوداؤد)

جورت کو ہمیشہ کسی محرم کے ساتھ سفر کرنا چاہے عورت کو ہمیشہ کسی محرم کے ہمراہ سفر کرنا چاہئے۔ ہاں اگرا یک آ دھ دن کامعمولی سفر ہوتو کوئی حرج نہیں لیکن احتیاط یہی ہے کہ بھی تنہا سفر ندکر ہے۔ نبی کریم مطافقہ کا ارشاد ہے:''جوعورت خدااور یومِ آخرت پرایمان رکھتی ہے اس کے لئے جائز نہیں کہ وہ تین دن یا اس سے زیادہ کا سفر تنہا کر ہے۔ وہ اتنا بڑا سفر اسی وقت کر سکتی ہے جب اس کے ساتھ اُس کے والد ہوں، بھائی ہو، شوہر ہو یا اس کا اپنالڑ کا ہویا بھراور کوئی محرم ہو۔ (مسلم، کتاب انج ۔۔ ۳۲۷)

اور ایک موقع پر تو آپ مِنْ اَنْ اِللَّهِ اِللَّهِ مِنْ اَللَهِ مِنْ اَللَهِ مِنْ اور ایک دن اور ایک دن اور ایک دات کی مسافت پر بھی تنہانہ جانا چاہے۔(مسلم، کتاب الحج-۳۲۹۸)

سواری جب حرکت میں آئے تو بید دُ عا پڑھئے سفر کے لئے روانہ ہوتے وقت جب سواری پر بیٹھ جائیں اور سواری حرکت میں آئے تو بیدُ عا پڑھئے:

سُبخنَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَلَمَا وَمَا كُنَا لَهُ مُقْرِيْنَ، وَإِنَّا إِلَى رَبِنَا لَمُنْقَلِبُونَ.

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْنَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَلَمَا الْبِرَّ وَالتَّقُوى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضِيطَ اللَّهُمَّ وَاللَّهُمَّ الْنَا الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْحَلِيفَةُ فِي الْاَهْلِطَ اللَّهُمَّ إِنِي اَعُو ذُبِكَ مِنْ وَعُضَآءِ السَّفَرِ وَكَابَةِ الْمَنْظَرِ وَالْحَلِيفَةُ فِي الْاَهْلِطَ اللَّهُمَّ إِنِي اَعُو ذُبِكَ مِنْ وَعُضَآءِ السَّفَرِ وَكَابَةِ الْمَنْظَرِ وَالْحَلِيفَةُ فِي الْاَهْلِطِ اللَّهُمَّ إِنِي الْعَلَا وَالْوَلَدِ وَالْحَوْرِ بَعْدَ الْكُورِ وَدَعُوةِ وَسُوّءِ الْمُنْقَلَفِ مِلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْوَلَدِ وَالْحَوْرِ بَعْدَ الْكُورِ وَدَعُوةِ وَمُوا وَسُوّءِ الْمُنْقَلِقِ عَلَى الْمَالِ وَالْاَهُمِ وَالْوَلَدِ وَالْحَوْرِ بَعْدَ الْكُورِ وَدَعُوةِ الْمُنْقُلُومُ طرامسلم، ابو دانو د، كتاب الجهاد، باب ما يقول الرجل اذا سافو، ترمذى الْمُطْلُومُ طرامسلم، ابو دانو د، كتاب الجهاد، باب ما يقول الرجل اذا سافو، ترمذى اللهُ عَلَى الْمُنْلُومُ طرامسلم، ابو دانو د، كتاب الجهاد، باب ما يقول الرجل اذا سافو، ترمذى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

نا گوار منظرے، اور اپنے مال ہے، اپنے متعلقین اور اپنی اولا دمیں بری واپسی سے اور احیمائی کے بعد برائی سے اور مظلوم کی بددعاہے۔''

(استے میں دوسروں کی سہولت اور آرام کا بھی خیال کیجئے۔

راستے میں ، دوسروں کی سہولت اور آرام کا بھی خیال رکھئے۔ راستہ کے ساتھی کا بھی جق ہے۔

بھی جق ہے۔ قرآن میں ہے: وَ العَشَاحِبِ بِالْبَجَنْبِ ''اور پہلو کے ساتھی کے ساتھی صلاک کرو' پہلو کے ساتھی سے سراد ہراہا آدی ہے جس ہے کہیں بھی کی وقت آپ کا ساتھ ہوجائے۔ سفر کے دوران کی مختصر رفاقت کا بھی بیتی ہے کہ آپ اپ رفیق سفر کے ساتھ ایجھے سے اچھا سلوک کریں اور کوشش کریں کہ آپ کے کئی قول و مقل سے اُس کوکوئی جسمانی یا ذہنی اذبت نہ بہنچے۔ نبی کریم مین اُس کے کئی قول و کا سرواراُن کا خادم ہوتا ہے، جو شخص دوسروں کی خدمت کرنے میں لوگوں سے سبقت کا سرواراُن کا خادم ہوتا ہے، جو شخص دوسروں کی خدمت کرنے میں لوگوں سے سبقت کے جائے ، اس سے نبی میں آگے ہو ہے والا اگر کوئی ہوسکتا ہے تو صرف وہ ہی جو خدا کی راہ میں شہادت یا گئی میں آگے ہو ہے والا اگر کوئی ہوسکتا ہے تو صرف وہ ہی جو خدا کی راہ میں شہادت یا گئی رہند کو ق، باب آداب السفر الفصل الثالث)

اور فرمایا کہ سفر میں جس کے پاس اپنی ضرورت سے زائد کھانے پینے کی چیزیں ہوں تو اُن لوگوں کا خیال کر ہے جن کے پاس اپنا تو شدند ہو۔ (مسلم)

ک سفر پرروانہ ہوتے وقت اور والیسی پردور کعت پڑھئے سنر کے لئے روانہ ہوتے وقت اور والیس آنے پر دور کعت شکرانے کے نفل پڑھئے۔ نبی کریم شاف کا بہی عمل تھا۔

﴿ بِلَنْدَى بِرِجِرٌ صَتَّ وَفَتَ بِيدِعَا بِرُ صَحَ جب آپ كى گاڑى، بس ياجباز بلندى پرچ صے يا اُڑے تو يدوَعا پڑھے: اَللَّهُمَّ لَكَ الشَّرْفُ عَلَى كُلِّ شَرْفِ وَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى كُلِّ حَالِط ''خدایا! تجھے ہر بزرگ اور بلندی پر بڑائی حاصل ہے، حمد وشکر ہرحال میں تیرا بی حق ہے''

## ﴿ رات كوكبين محفوظ مقام پرقيام كيجة

رات کو کہیں قیام کرنا پڑے تو محفوظ مقام پر قیام کیجئے۔ جہاں چورڈ اکو ہے بھی آپ کی جان ومال محفوظ ہوا ورموذی جانو روں کا بھی کوئی کھٹکا نہ ہو۔

سفر کی ضرورت پوری ہونے پرجلدی واپس ہوجائے

سفر کی ضرورت بوری ہونے پر گھر واپس آنے میں جلدی سیجئے۔ بلاضرورت گھومنے پھرنے سے برہیز کیجئے۔

سفرعذاب کا ایک ککڑا ہے تہہیں نیندے اور کھانے پینے ہے روکتا ہے، لہٰذا جب وہ کام پورا ہوجائے جس کے لئے گئے تقے تو جلد گھرواپس ہوجاؤ (مسلم-۳۹۷۱)

### 🕦 سفرے واپسی پر بغیراطلاع گھرنہ آئے

سفرے واپسی پریکا یک بغیراطلاع، رات کو گھر میں نہ آئے۔ پہلے سے اطلاع دیجئے، ورنہ مجد میں دوگانفش ادا کر کے گھر والوں کو موقع دیجئے کہ وہ اچھی طرح سے آپ کے استقبال کے لئے تیار ہوسکیں۔

آپ ﷺ کی عادت شریفہ تھی کہ جب مفرے واپس تشریف لاتے تو چاشت کے وقت مدینہ میں داخل ہوتے اور پہلے مجد میں جا کر دور کعتیں پڑھتے۔ پھر ذرا دیر لوگوں کی ملاقات کے لئے وہیں تشریف فر مار ہتے۔

(ابو داؤد. باب في الصلاة عند القدوم من السفر ٢٧٨١)

سفر میں کوئی ساتھی ہوں تو ان کے آرام کا خیال رکھئے
 سفر میں اگر جانور ساتھ ہوں تو ان کے آرام وآ سائش کا بھی خیال رکھئے اور اگر

کوئی سوار ہوتو اس کی ضرور بات اور حفاظت کا بھی اہتمام سیجئے آپ کا ڈرائیور ہوتو اس کے آرام کا خیال سیجئے جا ہے وہ مشرک ہی کیوں نہ ہو۔

جانوروں کی پشتوں کومنبر نہ بناؤ (لیعنی ان پرسوار ہوکر کھڑا کئے ہوئے باتیں نہ کرو کیونکہ اس سے جانوروں کوخواہ کخواہ کی تکلیف ہوتی ہے۔ باتیں کرنی ہیں تو زمین پراُنز جاؤ، جب چلئے لگوتو پھرسوار ہوجاؤ۔

(ابوداثود، كتاب الجهاد، باب في الوقوف على الدابنته - ٢٥٩٧)

جب منزل پراتریں تو جانوروں کے کجاوے اور زینیں کھول دیں بعد میں نفل نماز میں (یاکسی اور کام میں )مشغول ہوں ،صحابہ ٹخافتڈ کا بجی ممل تھا۔

رابو دائود، كتاب الجهاد، باب في نزول المنازل، ١ ٥٥٥)

جب سرسبزی کے زمانے میں جانوروں پرسنر کروتو اونٹوں (اور دوسرے جانوروں) کوان کاحق دے دوجوز مین میں ہے یعنی ان کو چراتے ہوئے لے جاؤ۔

اور جب ختک سالی میں سفر کرو (جبکہ جنگل میں گھاس پھوں نہ ہو) تو رفآر میں تیزی اختیار کرو (تا کہ جانور جلدی منزل پر پہنچ کر آ رام پالے) اور ایک روایت میں ہے کہ اس سے پہلے سفر تم کردو کہ جانور بالکل بے جان ہوجائے۔(سلم-۴۹۱۰) جانوروں کے گلے میں تانت شڈ الوکیونکہ اس سے گلاکٹ جانے کا خطرہ ہے۔

(بخاري و مسلم)

اور جب رات کو جنگل میں پڑاؤ ڈالوتو راستہ میں قیام کرنے سے پر ہیز کرو۔ کیونکہ رات کو طرح طرح کے جاتو راور زہر لیے کیڑے مکوڑے نکلتے ہیں اور رائے میں چیل جاتے ہیں۔ (ترزی، ابواب الاوب-۲۸۵۸)

جب کسی منزل پراُنز وتو سب استنے قیام کرواورا یک ہی جگہر ہواور دور دور قیام نه کرو۔ (ابوداؤد)

جب کوئی شخص اپنی سواری پر بٹھانے لگے اور آ کے بٹھانے کی درخواست کرے

تو اُے بتا دو کہ آ گے بیٹھنے کا تیرا ہی حق ہے پھر بھی وہ آ گے بیٹھنے کی درخواست کرے تو قبول کرلو (مومذی، ابواب الأداب، عن رسول الله صلی الله علیه وسلم - ۲۷۷۳)

### ا سفرمیں مذکورہ چیزیں ساتھ رکھنے

جاڑے کے موسم میں ضروری بستر وغیرہ ساتھ رکھئے اور میز بان کو بے جاپر بیثانی میں مبتلا نہ کیجئے۔

سفر میں پانی کا برتن لوٹا اور جانماز اور قبلہ نما آلہ ساتھ رکھئے۔ تا کہ استنجا، وضوء نماز اوریانی پینے کی تکلیف نہ ہو۔

### ا چندآ دمی ہوں توایک کواپناامیر مقرر فرمالیج

چند آ دی سفر کررہے ہوں تو ایک کواپنا امیر مقرر فر مالیجئے ، البتہ ہر خص اپنا تکٹ، ضرورت بھر قم اور دوسراضروری سامان اپنے قبضے میں رکھے۔

اور فرمایا کہ سفر میں اپنے ساتھیوں کا سر داروہ ہے جواُن کا خدمت گزار ہو۔ جو شخص خدمت میں آ گے بڑھ گیا کئ عمل کے ذریعہ اس کے ساتھی اس ہے آ گے نہیں بڑھ شکیس گے، ہاں اگر کوئی شہید ہوجائے تو وہ آ گے بڑھ جائے گا۔ (بیبق)

سفر میں جن لوگوں کے پاس کتا یا گھنٹی جوتو اُن کے ساتھ رحمت کے فرشتے نہیں جوتے۔ (ابو دانو د، کتاب الجهاد، باب فی تعلیق الاجراس-٥٥٥٧)

آج کل موبائل میں میوزک کی گھٹی بھی اس میں شامل ہے۔

### سفر میں رات ہوجائے تو بیدد عا پڑھئے

جب مريس كبيل رات بوجائة ويددُ عاير هي:

يَا آرْضُ! رَبِّىٰ وَرَبُّكِ اللَّهُ اَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّكِ وَشَرِّ مَا خُلِقَ فِيْكِ وَشَرِّ مَا خُلِقَ فِيْكِ وَشَرِّ مَا يَدُبُّ عَلَيْكِ وَاعُوْذُ بِاللَّهِ مِنْ اَسَدٍ وَالسُّوَدَ وَمِنَ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ

وَمِنْ شَرِّ سَاكِنِي الْبَلَدِ وَمِنْ وَالِدِ وَمَا وَلَدَط

(ابو داتو د، کتاب الجهاد، باب ما یقول الوجل اذا نزل المنزل – ۲۶۰۳)

"ایز شن! میرااور تیرا پروردگارالله ہے۔ شن خداکی پناه چاہتا ہوں، تیرے شر
ہے اوران مخلوقات کے شرے جو تجھ شن خدانے بیداکی ہیں اوران مخلوقات کے شرے جو تجھ پر چلتے ہیں اور شن خداکی پناه چاہتا ہوں شیر ہے، اور سیاہ اڑ دہے ہے اور سانپ بچھوے، اوراس شہرکے باشندول کے شرے اور ہر والداور مولود کے شرے '

(۵) سفرسے والیسی پر بیدد عا پڑھے اور جب سفرے گھر والیس آئیں تو بید عا پڑھے: اَوْ بُا اَوْ بُا لِّوَ بِنَنَا تَوْ بُا لَا يُفَاهِرُ عَلَيْنَا حَوْ بُاطر حصن حصین) '' پلٹنا ہے، اپنے رب ہی کی طرف پلٹنا ہے اور اپنے رب ہی کے حضور تو بہ ہے، ایسی تو بہ جوہم پر گناہ کا کوئی اثر باقی ندر ہنے دیے'

ال کسی کوسفر پررخصت کریں تو کی کھددور تک ساتھ جائے جب کی کوسفر پررخصت کریں تو کی دوراً س کے ساتھ جائے۔ رخصت کرتے وقت اس ہے بھی دُعا کی درخواست کیجئے اوراس کو بید ُعادیے ہوئے رخصت کیجئے: اَسْتَوْ دِعُ اللَّهَ دِیْنَکَ وَ اَمَانَتَکَ وَ حَوَاتِیْمَ عَمَلِکَ ط دمیں تہارے دین ،امانت اور خاتم یکمل کو خدا کے پردکر تاہوں۔'' (حصن حصین ، ابو دانو د ، کتاب الجہاد ، باب فی الدعاء عند الوداع۔ ۲۲۰۰)

کوئی سفرے واپس آئے تواس کا استقبال کیجئے جب کوئی سفرے واپس آئے تواس کا استقبال کیجئے اور اظہار محبت کے الفاظ کہتے ہوئے ضرورت اور موقع کالحاظ کرتے ہوئے مصافحہ کیجئے یا معانقہ بھی کیجئے۔

## رنج وغم کےاوقات کیسے گزاریں

### 🕕 مصائب کومبروسکون کے ساتھ برداشت سیجئے

مصائب کومبروسکون کے ساتھ برد اشت کیجئے۔ بھی ہمت نہ ہار ہے اور رنج وغم کو بھی صداعتدال ہے نہ بروھنے و بیجئے۔ و نیا کی زندگی میں کوئی بھی انسان رنج وغم ، مصیبت و تکلیف، آفت یا ناکا می اور نقصان ہے بے خوف اور مامون نہیں رہ سکتا۔ مصیبت و تکلیف، آفت یا ناکا می اور نقصان ہے بے خوف اور مامون نہیں رہ سکتا۔ البتہ مؤمن اور کا فر کے کر دار میں بیفر ق ضرور ہوتا ہے کہ کا فر رنج وغم کے ججوم میں پریشان ہوکر ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے ۔ مایوی کا شکار ہوکر ہاتھ بیر چھوڑ دیتا ہے اور بیض اوقات غم کی تاب نہ لاکر خود کشی کر لیتا ہے اور مؤمن بڑے ہے بڑے صاد تے بریمی صبر کا دامن ہاتھ ہے نہیں چھوڑ تا اور صبر و ثبات کا پیکر بن کر چٹان کی طرح جما رہتا ہے۔ وہ یوں سوچتا ہے کہ سے جو بچھ ہوا تقد برا لی کے مطابق ہوا، خدا کا کوئی تھم کر ہتا ہے۔ وہ یوں سوچتا ہے کہ سے جو بچھ ہوا تقد برا لی کے مطابق ہوا، خدا کا کوئی تھم حکمت والحت ہے خالی نہیں اور بیسوچ کر کہ خدا جو بچھ کر تا ہے اپنے بند ہے کی بہتر کی کے کہ تا ہے، یقینا اس میں خبر کا پہلو ہوگا۔ مؤمن کو ایسار و حانی سکون و اطمینا ن حاصل ہوتا ہے کہ غم کی چوٹ میں لذت آئے گئتی ہے اور تقد بر کا بیہ عقیدہ ہر مشکل کو حاصل ہوتا ہے کہ غم کی چوٹ میں لذت آئے گئتی ہے اور تقد بر کا بیہ عقیدہ ہر مشکل کو آسان بنا دیتا ہے، خدا کا ارشاد ہے:

مَا آصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى انْفُسِكُمْ اِلَّا فِى كِتْبٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّبْرَأَهَاط اِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللّهِ يَصِيْرٌ. لِكَيْلاَ تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ ط

(الحديد: ۲۲-۳۳)

جومصائب بھی روئے زمین میں آتے ہیں اور جوآ فتیں بھی ہم پرآتی ہیں وہ سب اس سے پہلے کہ ہم انہیں وجود میں لائیں، ایک کتاب میں (لکھی ہوئی محفوظ اور طے شدہ) ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بات خداکے لئے آسان ہے تا کہ تم

ا پی نا کامی رغم نه کرتے رہو!

لین تقدیر پرایمان لانے کا ایک فائدہ بہے کہ مؤمن بڑے ہے بڑے سانے کو جسی قفا وقدر کا فیصلہ بچھ کراپنے غم کا علاج پالیتا ہے اور پریشان نہیں ہوتا، وہ ہر معاطے کی نسبت اپنے مہریان خدا کی طرف کرکے خیر کے پہلو پر نگاہ جمالیتا ہے اور صروشکر کرکے ہرشر میں ہے اپنے لئے خیر نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ نبی کریم میلاتی کا ارشاد ہے: 'مؤمن کا معاملہ بھی خوب ہی ہے، وہ جس حال میں بھی ہوتا ہے خیر ہی کا ارشاد ہے، اگر وہ دکھ، بیاری اور شک دئی ہے دوچار ہوتا ہے تو سکون کے ساتھ کرداشت کرتا ہے اور بیآ زمائش اس کے تی میں خیر ثابت ہوتی ہے اور اگر اس کوخوشی کی دوشیالی اُس کے لئے خیر کا سبب بنتی اور خوشیالی نصیب ہوتی ہے اور اگر قائق، باب المومن امرہ کلہ محیر ۔ ۲۰۰۰)

## الكيف كى خراخة عن انا لله وانا اليه راجعون يرْضَ

جب رخی وغم کی کوئی خبرسیس یا کوئی نقصان ہوجائے یا کوئی دکھاور تکلیف پنچے یا کسی نا گہانی مصیبت میں خدانخواستہ گرفتار ہوجا ئیں تو فوراً إِنَّا لِلْهِ وَإِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ (البقرو،آیت:۱۵۷) پڑھئے۔''ہم خدا ہی کے ہیں اور اُسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں' (مسلم، کتاب البتائز-۲۱۲۷)

مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے سب خدائی کا ہے، اُس نے دیا ہے اور وہی لینے والا ہے ہم بھی اس کے ہیں اور اُس کی طرف لوٹ کرجا میں گے۔ ہم ہر حال میں خدا کی رضا پر راضی ہیں۔ اس کا ہر کام مصلحت، حکمت اور انصاف پر ہن ہے۔ وہ جو پچھ کرتا ہے کسی بڑی خیر کے پیش نظر کرتا ہے۔ و فا دار غلام کا کام یہ ہے کہ کسی وقت بھی اُس کے ما تھے پڑشکن نہ آئے۔ خدا کا ارشاد ہے: کہ کسی وقت بھی اُس کے ما تھے پڑشکن نہ آئے۔ خدا کا ارشاد ہے: و کَذَنِلُو نَکُمْ بِشَیْءِ مِنَ الْاَمُو اَلِ وَ الْاَنْفُسِ وَ کَنَافُسِ مِنَ الْاَمُو اَلِ وَ الْاَنْفُسِ وَ کَنَافُسِ مِنَ الْاَمُو اَلِ وَ الْاَنْفُسِ

وَالشَّمَرِيْطُ وَبَشِّرِ الصَّابِرِيْنَ. الَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ قَالُوْ النَّا لِلْهِ وَإِنَّآ اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ. اُولِيْكَ عَلَيْهِمْ صَلَواتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ قَفَ وَاُولِئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ(البقره:١٥٦-١٥٧)

اورہم ضرور تہہیں خوف وخطر، بھوک، جان و مال کے نقصان اور آ مدینوں کے گھاٹے میں جتلا کر کے تبہاری آز مائش کریں گے اور خوش خبری ان لوگوں کو جیئے جو مصیبت پڑنے پر (صبر کرتے ہیں اور ) کہتے ہیں ''ہم خدا ہی کے ہیں اور خدا ہی کی طرف ہمیں ملیث کر جانا ہے۔''ان پران کے دب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی اور اس کی رحمت ہوگی اور ایسے ہی لوگ را و ہدایت پر ہیں''

نی کریم مِنالِیْ یَکِیْم کارشاد ہے:'' جب کوئی بندہ مصیبت پڑنے پراٹا لِلّٰہ ... المخ پڑھتا ہے تو خدااس کی مصیبت دور فر مادیتا ہے،اس کوا چھے انجام سے نواز تا ہے،اور اس کواس کی پسندیدہ چیز اس کے صلے میں عطافر ما تا ہے''

(ابن ماجه، کتاب الجنائز، باب ما جاء فی الصبر عند المصیة - ١٥٩٨)

ایک بار نی کریم شالینیآیی کا چراغ بچھ گیا تو آپ نے إِنَّا لِلْهِ وَإِنَّا اللّهِ وَ اَجِعُوْنَ بِرُحارِ کَی مصیبت ہے۔ آپ

پڑھا۔ کی نے کہا، یا رسول اللہ! کیا چراغ کا بچھٹا بھی کوئی مصیبت ہے۔ آپ

شالین آئے نے فرمایا: ''جی ہاں! جس بات ہے بھی مؤمن کود کھ پہنچے وہ مصیبت ہے''
اور نی شالین آئے کے کا ارشاد ہے:

''جس مسلمان کوبھی کوئی قلبی اذیت، جسمانی تکلیف اور بیاری، کوئی رخی وغم اور دُکھ پہنچتا ہے بیہاں تک کہ اگر اُسے کا ٹٹا بھی چیھ جاتا ہے (اور وہ اس پرصبر کرتا ہے ) تو خدااس کے گنا ہوں کومعاف فر مادیتا ہے''

(بخاري و مسلم، كتاب البر والصلة والادب - ٦٥٦٨)

حصرت انس والتفوز فرماتے ہیں کہ نبی کریم میں انتخابیے نے ارشاد فرمایا: '' جنتنی سخت آزمائش اور مصیبت ہوتی ہے اتنا ہی برا اس کا صلہ ہوتا ہے اور خدا جب کی گروہ سے محبت کرتا ہے تو اُن کو مزید تکھارنے اور کندن بنانے کے لئے اُز ماکش میں مبتلا کر ویتا ہے لیک آز ماکش میں مبتلا کر ویتا ہے لیک جولوگ خدا کی رضا پر راضی رہیں خدا بھی ان سے ناراض رضی ہوتا ہے اور جواس آز ماکش میں خدا سے ناراض ہول، خدا بھی ان سے ناراض موجا تا ہے ' (درمذی، کتاب الزهد باب ما جاء لھی الصبر علی البلاء ۔ ٢٣٩٦)

حفرت ابوموی اشعری را النفظ کہتے ہیں کہ نبی کریم میلانی آیائے ارشاد فر مایا:

''جب کی بندے کا کوئی بچے مرتا ہے تو خدا اپنے فرشتوں ہے بوچھتا ہے: ''کیا تم نے میرے بندے کے بچے کی جان قبض کرلی؟'' وہ کہتے ہیں: ہاں۔ پھروہ ان سے بوچھتا ہے: تم نے اس کے جگر کے کھڑے کی جان نکال لی؟ وہ کہتے ہیں، ہاں۔ پھروہ ان کچروہ ان سے بوچھتا ہے: تو میرے بندے نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں، اس مصیبت پھروہ ان سے بوچھتا ہے: تو میرے بندے نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں، اس مصیبت ہیں اس نے تیری حمد کی اور اِنَّا لِلْهِ وَ إِنَّا اِلْيَهِ رَاجِعُونَ پُرُها۔ تو خدا اُن سے فرما تا ہے: میرے اس بندے کے لئے جنت میں ایک گھر تقمیر کرواور اس کا نام بیت الحمد (شکر کا گھر) رکھؤ' (مرمذی، ابواب الجنائز، باب فضل المصیبة اذا احت ب - ۱۰۲۱)

# اس كسى بھى حادثے برصروشكر كادامن ہاتھ سے چھوٹے نہ پائے

کسی تکلیف اور حادثے پراظهارغم ایک فطری امر ہے،البتداس بات کا پورا پورا خیال رکھتے کہ غم اوراندوہ کی انتہائی شدت میں بھی زبان سے کوئی ناحق بات نہ نکلے اورصبر وشکر کا دامن ہاتھ سے چھوٹے نہ یائے۔

نی کریم سِلْ الله کی صاحبزادے حفرت ابراہیم رافانی سِلا الله کی گود میں عظامی کی گود میں سے اللہ اللہ کی گود میں سے اور جان کی کا عالم تھا، بیرقت انگیز منظرد کی کرنی کریم سِلا الله کی آنکھوں سے آنسو کیکنے لگے اور فرمایا: ''اے ابراہیم! ہم تیری جدائی ہے مغموم ہیں مگرزبان سے وہی نکلے گاجو پروردگار کی مرضی کے مطابق ہوگا''

(بخارى، كتاب الجنائز، باب قول النبي إنَّا بِكَ لَمَحْزُونُونَ - ٣٠٣)

## کوئی الیی حرکت بھی نہ کریں جوشر بعت کے خلاف ہو

غم کی شدت میں بھی کوئی الی حرکت نہ تیجئے جس سے ناشکری اور شکا بیت کی بو آئے اور جوشر بیت کے خلاف ہو۔ دھاڑیں مار مار کررونا، گریبان پھاڑنا، گالوں پر طمانچے مارنا، چیخناچلا نااور ماتم میں سر، سینہ بیٹمنامومن کے لئے کسی طرح جائز نہیں، نبی کریم میں تاہیں کے ارشاد ہے: ''جوشخص گریبان پھاڑتا، گالوں پر طمانچے مارتا اور جاہلیت کی طرح چیختا اور چلاتا اور بین کرتا ہے وہ میری اُمت میں نہیں'۔

(ترمدّى، ابواب الجنائز - ٩٩٩)

حضرت جعفرطیار را النفیظ جب شہید ہوئے اوران کی شہادت کی خبراُن کے گھر پینجی تو اُن کے گھر کی عورتیں چیخنے چلانے لگیں اور مائم کرنے لگیں۔ نبی کریم سال فیلے نے کہلا بھیجا کہ مائم ندکیا جائے مگر وہ بازندآ کیں تو آپ سیل فیلے نے دو بارہ منع فر مایا، پھر بھی وہ ندما نیں تو آپ سیل فیلے نے تھم دیا،ان کے منصص خاک بھر دو۔

(بعداری، کتاب البحنائز باب ما بنهی من النوح والبکاء والزجر عن ذالك – ۱۳۰۵) ایک بارآپ مینان کی ایک جنازه میں شریک تھے۔ ایک عورت انگیشی کئے ہوئے آئی۔ آپ مینان کی کی اس کوائی تختی ہے ڈاٹٹا کہای وقت بھا گ گئی۔

(سيرت النبي، جلد ششم)

اورآپ ﷺ کے بیارشاوفر مایا کہ جنازے کے چیچے کوئی آگ اور راگ نہ لے جائے۔

عرب میں بیرسمتھی کہ لوگ جنازے کے پیچھے چلتے تو اظہارِ ٹم میں اپنی چادر پھینک دیتے تھے۔صرف کرنہ پہنے رہتے تھے۔ایک بارآپ سِٹائیڈیٹے نے لوگوں کواس حال میں دیکھا تو فرمایا:'' جاہلیت کی رہم اختیار کررہے ہو، میرے جی میں آیا کہ تمہارے حق میں الیک بددُ عاکروں کہتمہاری صورتیں ہی سنح ہوجا کیں۔لوگوں نے ای وقت اپنی اپنی چا دریں اوڑھ لیں اور پھر بھی ایسانہ کیا۔

(ابن ماجه، ابواب ما جاء في الجنائز، باب ما جاء في النهي عن التسلب مع الجنازه - ١٤٨)

### ایاری کوبرا بھلانہ کہتے

بیاری کو برا بھلاند کہتے اور ندحرف شکایت زبان پرلایئے۔بلکہ نہایت صبر وصبط ے کام لیجئے اور اجرآ خرت کی تمنا کیجئے۔

بیاری جھلنے اوراذیتیں برداشت کرنے ہے مومن کے گناہ دھلتے ہیں ادراس کا تزکیہ ہوتا ہے اور آخرت میں اجرعظیم ماتا ہے۔ نبی کریم مِنافِیتَ کِیلُم کا ارشاد ہے:

''مومن کوجسمانی اذیت یا بیماری یا کسی اور وجہ سے جو بھی وُ کھ پہنچتا ہے خدا تعالی اس کے سبب سے اس کے گناموں کو اس طرح جھاڑ دیتا ہے جیسے درخت اپنے چوں کوجھاڑ دیتا ہے' رمسلم، باب نواب المومن فیما یصیبه من موص…الغ – ۹ ۵ ۹۰)

ایک بارنی کریم طالفی آن ایک خاتون کوکا نیخ و مکی کر پوچھا، اے اُم سائب
یامیتب! کیابات ہے، تم کیوں کا نپ رہی ہو؟ کہنے گئیں جھے بخارنے گھرر کھا ہے،
اس کو خدا سمجھے۔ نبی کریم طالفی آن ہوایت فرمائی کہ ''نہیں بخار کو برامت کہو۔اس
لئے کہ بخار اس طرح اولا و آ دم کو گنا ہوں ہے پاک کر ویتا ہے جس طرح آگ
لوہے کے میل کو دور کر کے صاف کرتی ہے'' رصلم، کتاب الیو والصلة والا دب باب

ثواب المومن فيما يصيبه من موض او حزن ... الخ - ٢٥٧٠)

تکلیف کومبر کے ساتھ برداشت کرتی رہوتو خداتمہیں جنت نے وازے گااورا گرچاہو
تو میں دُعا کردوں کہ خداتمہیں اچھا کردے گا' بین کروہ خاتون بولیں، یارسول الله
میان کی اس تکلیف کوتو صبر کے ساتھ برداشت کرتی رہوں گی البتہ بید دُعا فرما
د بیجئے کہ میں اس حالت میں نگی نہ ہوجایا کروں، تو نبی کریم میان کی آئے اس کے لئے
د عافر مائی۔ حضرت عطاء کہتے ہیں کہ میں نے اس دراز قد خاتون اُم رفز کو کعبہ کی
میر جیوں برد یکھا''

(مسلم، باب ثواب المومن فيما يصيبه من مرض اوحزن اونحو ذالك - ٢٥٧١)

## 🕥 کسی کی موت پرتین دن سے زیادہ غم ندمناہے

کسی کی موت پر تین دن سے زیادہ غم ندمنا ہے۔ عزیزوں کی موت پر غمز دہ ہونا اور آنسو بہانا ایک فطری امر ہے لیکن اس کی مدت زیادہ سے زیادہ تین دن ہے۔ نبی کریم مطابق نے نے فرمایا:'' کسی موکن کے لئے میرجا تر نہیں کہ تین دن سے زیادہ کسی کا سوگ منائے۔البتہ بیوہ کے سوگ کی مدت چارمہینے دس دن ہے۔اس مدت میں نہ وہ کوئی رتگین کیڑا پہنے، نہ خوشبولگائے اور نہ کوئی اور بناؤسنگار کرئے''

(ترمذی، کتاب الطلاق و اللعان، باب ما جاء فی عدة المتوفی عنها زوجها - ١١٩)
حصرت زینب بنت جمش فران کا نقال مواتو چوشے روز تعزیت کے
لئے کچھ خواتین پنچیں ۔ انہوں نے سب کے سامنے خوشبولگائی اور فرمایا مجھے اس
وقت خوشبولگانے کی کوئی حاجت نہیں تھی ۔ میں نے بیخوشبو کھن اس لئے لگائی کہ
میں نے نبی کریم شافیقی مے سیسنا ہے کہ کی مسلمان خاتون کوشو ہر کے سوا کی عزیز
کے لئے تین ون سے زیادہ سوگ منا نا جائز نہیں ۔ (زندی - ۱۹۹۱)

ک رنج وغم میں ایک دوسرے کوصبر کی تلقین سیجئے رنج وغم اورمصیبت میں ایک دوسرے کوصبر کی تلقین سیجئے۔ نبی کریم سِلطَّ اِلْمَالِیَ اِلْمَالِیَا اِلْمِ حضرت ابوطلحہ بذائفیڈ کالڑکا بیارتھا وہ بچے کوائی حال میں چھوڑ کراپنے کام میں چھوڑ کراپنے کام میں چھوٹ کے ان کے جانے کے بعد بچے کا انتقال ہو گیا۔ بیٹم ابوطلحہ نے لوگوں سے کہد دیا کہ ابوطلحہ کواطلاع نہ ہونے پائے۔ وہ شام کواپنے کام سے واپس گھر آئے تو بیوی سے پوچھا: بچے کا کیا حال ہے؟ بولیں پہلے سے زیادہ سکون میں ہے۔ یہ کہہ کر ابوطلحہ کے کھاٹا لا کیس۔ انہوں نے اطمینان سے کھاٹا کھایا اور لیٹ گئے۔ صبح ہوئی تو تیک بیوی نے کھاٹا لا کئیں۔ انہوں نے چھا: اگر کوئی کی کو عاربیہ کوئی چیز و سے دے اور پھر واپس ماننگے تو کیا اس کو بیوت حاصل ہو چھا: اگر کوئی کی کو ماریہ کوئی چیز و سے دے ابوطلحہ ڈائنٹوٹ نے کہا، ماننگہ تو کیا اس کو بیوت حاصل ہو جائے گا۔ تو صا برہ بیوی نے کہا، اپنے بطے پر بھی صبر کیجئے۔ مطالبہ جی ماریہ کھائے تو کیا انہی طلحہ الانصادی ۔ ۱۳۲۲)

## 🕭 راوحق میں آنے والی مصیبتوں

### كاخنده بيثانى سےاستقبال يجي

راہ چق میں آنے والی مصیبتوں کا خندہ پیشانی سے استقبال سیجئے اور اس راہ میں جودُ کھ پہنچیں ان پر رنجیدہ ہونے کے بجائے مسرت محسوس کرتے ہوئے خدا کا شکر ادا سیجئے کہ اس نے اپنی راہ میں قربانی قبول فرمائی۔

حصرت عبدالله بن زبير طائفنا كي والده محتر مه حصرت اساء خانفنا سخت بيار پڙي \_\_

حضرت ان کی عیادت کے لئے آئے۔ مال نے ان سے کہا، بیٹے! دل میں بیآرزو
ہے کہ دو باتوں میں سے ایک جب تک ندد کھی لوں خدا مجھے زندہ رکھے، یا تو میدانِ
جنگ میں شہید ہو جائے اور میں تیری شہادت کی خبرس کر صبر کی سعادت حاصل
کروں۔ یا تو فتح پائے اور میں مجھے فاتح دکھی کراپٹی آئکھیں ٹھنڈی کروں۔ خدا کا
کرنا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر بڑالٹھٹے نے ان کی زندگی ہی میں جام شہادت نوش
فر مایا۔ شہادت کے بحد حجاج نے ان کوسولی پر لؤکا دیا۔ حضرت اساء فرالٹھٹا کافی
ضعیف ہو چکی تھیں، لیکن انتہائی کمزوری کے باوجود بھی وہ یہ رفت آئکیز منظر دیکھنے
کے لئے تشریف لا میں اور اپنے جگر گوشے کی لاش کو دکھے کررونے پیٹنے کے بجائے
حاج سے خطاب کرتے ہوئے بولیں 'اس سوار کے لئے ابھی وقت نہیں آیا کہ
گھوڑے کی چیٹھے سے نیچے اُترے''

### وکروروش ایک دوسرے کاساتھ دیجے

وُ کھ درد میں ایک دوسرے کا ساتھ دیجئے۔ دوستوں کے رنج وغم میں شرکت کیجئے اوران کاغم غلط کرنے میں ہر طرح کا تعاون کیجئے۔ نبی کریم میں شاہی کے کا ارشاد ہے: ''سارے مسلمان ال کر ایک آ دمی کے جسم کی طرح ہیں کہ اگر اس کی آ تھے بھی دُ کھے تو سارا بدن دُ کھ محسوس کرتا ہے اور سرمیں درد ہوتو سارا جسم تکلیف میں ہوتا ہے۔'' (مسلم کتاب البروالسلة والادب-۲۵۸۹)

حضرت جعفر طیار رفانفیز جب شہید ہوئے تو آپ سالینی نے فرمایا: جعفر رفانفیز کے سرکھا نامجوادواس کئے کہ آج وفوغ میں ان کے گھر والے کھا نامہ پکاسکیس گے۔

(ابو داؤ د، ابو اب الجنائز، باب صنعة الطعام لاهل المیت - ۳۱۳۲)

حضرت ابو ہریرہ رفانفیز کا بیان ہے کہ نبی کریم سالین کے فرمایا: جس شخص نے حضرت ابو ہریرہ رفانفیز کا بیان ہے کہ نبی کریم سالین کے خرمایا: جس شخص نے کسی ایسی عورت کی تحریب کا بیکے مرکبا ہوتو اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا

اور جنت کی جا دراُڑھائی جائے گی۔

(تومذی، ابو اب البحنائز باب آخو فی فضل التعزید ۲۰۷۳) اور نبی کریم شانگیایی نے بید بھی فرمایا جس شخص نے کسی مصیبت زوہ کی خبر گیری کی تو اس کواتنا ہی اجر ملے گا جتنا خود مصیبت زوہ کو ملے گا۔

(تو مذی ابواب الجنانو باب ماجاء کی اجر من عزی مصابا ۱۰۷۳)

ای سلسلے میں نبی کریم میلائی کی آئے اس کی بھی تا کید فرمائی کہ جنازے میں شرکت
کی جائے۔حضرت ابو ہر میرہ ڈلائٹو کا بیان ہے کہ نبی کریم میلائی کی آئے فرمایا: جوشخص
جنازے میں شریک ہوا اور جنازے کی نماز پڑھی تو اس کوایک قیراط بحرثواب ملے گا
اور جو نماز جنازہ کے بعد فن میں بھی شریک ہوا تو اُس کو دو قیراط کیس گے کسی نے
بوچھا: دو قیراط کتنے بڑے ہوں گے فرمایا: دو پہاڑوں کے برابر۔

(مسلم كتاب الجنائر ٢١٨٩)

## 🕞 غم كے بجوم ميں خداكى طرف رجوع كيج

مصائب کے نزول اور غم کے ہجوم میں خدا کی طرف رجوع سیجئے اور نہایت عاجزی کے ساتھ نماز پڑھ کرخداے دُ عاشیجئے قرآن میں ہے:

"يُنَايِّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا اسْتَعِيْنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلُوةِ"ط(البقره، آيت: ١٥٣) "مومنو! (مصائب اورآز ماكش مِس) صبراور نمازے مدولو"

عُم کی کیفیت میں آنکھوں ہے آنو بہنا، رنجیدہ ہونا فطری بات ہے۔البت دھاڑے مار مار کرزورزور سے رونے ہے پر ہیز کیجے۔ نبی کریم مِنگَّ اِلْقِیْمِ روتے تو رونے میں آواز نہ ہوتی۔ ٹھنڈا سائس لیتے ، آنکھوں ہے آنسورواں ہوتے اور سینے ہے ایسی آواز آتی جیے کوئی ہانڈی اُئل رہی ہو، یا چکی چل رہی ہو۔ آپ مِنگُلِیْمِ نے خودا ہے غُم اوررونے کی کیفیت اِن الفاظ میں بیان فرمائی ہے:

'' آنکھآ نسو بہاتی ہے، دل عملین ہوتا ہے اور ہم زبان سے وہی کلمہ نکا لتے ہیں

جس سے ہمارا زب خوش ہوتا ہے۔"

(بخارى، ابواب الجنائز، باب قول النبى انابك لمعزونون - ١٣٠٣) حفرت ابو جرير الفنون قراب الجنائز، باب قول النبى انابك لمعزونون - ١٣٠٣) حفرت ابو جرير فافنون قراب التحفيظ في المنافن الله المعظيم (پاك و برتر بعظمت والاخدا) كى طرف سراً مُحاكر فرمات : منا حَلَى ما قَدُومُ ما ورجب زياده كريدوزارى اوردُ عاكانهاك برده جاتاتو فرمات : يَا حَلَى مَا قَدُومُ ما ورجب زياده كريدوزارى اوردُ عاكانهاك برده جاتاتو فرمات : يَا حَلَى مَا قَدُومُ ما ورجب زياده كريدوزارى اوردُ عاكانهاك بده جاتاتو فرمات الكوب - ٣٤٣٦)

## ال پریشانی کے وقت بیروعا کیں پڑھئے

رخ وغم کی شدت، مصائب کے نزول اور پریشانی واضطراب میں بیدوُعا کیں پڑھئے ۔حضرت سعد بن ابی وقاص رفیاتھ کہتے ہیں کہ نبی کریم سین تی تی ارشاد فرمایا: ذوالنون عَلِیْلاَنے مچھل کے پیٹ میں اپنے پروردگارے جودُ عاکی تھی وہ یتھی: لاَ اللّهَ اللهَ اللهَ أَنْتَ سُبْحُنَكَ إِنِّى كُنْتُ مِنَ الظَّلِمِيْنَ.

تیرے سواکوئی معبود نہیں ہے، تو بے عیب و پاک ہے، میں ہی اپنے او پرظلم ڈھانے والا ہوں۔

پس جومسلمان بھی اپنی کسی تکلیف یا تنگی میں خدا سے بید وُ عاما تکتا ہے، خدا اُ سے ضرور قبولیت بخشا ہے۔ (عمل البوم واللبلة باب ما يقول اذا نزل به حوب اوشدة) حضرت ابن عباس طالتُنو کا بيان ہے کہ نبی کريم مين الفيائي جب کسی رخج وَقم میں مبتلا ہوتے تو بدؤ عاکرتے:

لَا اِللهَ اِلَّا اللَّهُ الْعَظِيْمُ الْحَلِيْمُ لَا اِللَّهَ اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، لَا اِللهَ اللَّهُ رَبُّ السَّمُواتِ وَرَبُّ الْاَرْضِ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَويْمِط

(بخاری، کتاب الدعوات، باب الدعاء عند الکرب - ٦٣٤٦، و مسلم) '' فدا کے سواکوئی معبود نہیں ہے، وہ عرش عظیم کا مالک ہے، خدا کے سواکوئی معبود نہیں ہے، وہ آسان وز مین کا مالک ہے۔عرش بزرگ کا مالک ہے۔'' حصرت ابو ہریرہ ڈائٹٹ کا بیان ہے کہ بی کر یم سائٹی اُنے فرمایا: لا حول ولا قُوَّة الا بالله

ریکلمہ ننا توے (۹۹) بیار یوں کی دوا ہے،سب سے کم بات میہ ہے کہ اس کا پڑھنے والاررنج وغم ہے محفوظ رہتا ہے۔ (مکلؤ ہس:۴۰۲)

حضرت عبدالله بن مسعود والتلفظ فرمات میں که نبی کریم طافی فیلم نے ارشاد فرمایا: جس بندے کوکوئی بھی دُ کھ یا تکلیف پنچاور وہ بیدُ عامائے ،خدا تعالیٰ اس کے رغجُ و غم کوضر ورخوشی اور مسرت میں تبدیل فرماوے گا۔

اَللَٰهُمَّ اِنِّىٰ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ اَمْتِكَ نَاصِيَتِیْ بِيَدِكَ، مَاضِ فِیُ حُکْمُكَ، عَدْلٌ فِی قَضَآءُ كَ اَسْتَالُكَ بِکُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّیْتَ بِهِ نَفْسَكَ اَوْ اَنْزِلْتَهُ فِیْ کِتَابِكَ اَوْ عَلَّمْتَهُ اَحَدًا مِّنْ خَلْقِكَ اَوِ اسْتَأْ ثَرْتَ بِهِ فِی عِلْمِ الْفَیْبِ عِنْدَكَ اَنْ تَجْعَلَ الْقُرْانَ الْعَظِیْمَ رَبِیْعَ قَلْبِی، وَنُوْرَ بَصَرِی وَجَلاءَ حُزْنِی وَذَهَابَ هَمِی ط(احمد، ابن حبان، حاکم بحواله حصن حصین)

''خدایا میں تیرابندہ ہوں، میراباپ تیرابندہ ہے، میری ماں تیری بندی ہے، میری پیشانی تیرے ہی قبضہ قدرت میں ہے (لیتی میں ہمدتن تیرے بس میں ہوں) تیرا ہی تھم میرے معاطم میں نافذ ہے۔ میرے بارے میں تیرا ہر تھم سراسرانصاف ہے۔ میں تیرے اس نام کا واسطر دے کرجس ہے تو نے اپنی ذات کوموسوم کیا یا اپنی کتاب مستور رہے دیا، تجھ سے درخواست کرتا ہوں کرقر آ بِ عظیم کومیرے دل کی بہار، میری آئھوں کا نور، میرے مم کاعلاج اور میری تشویش کامداوا بنا ہے''

ا مصائب وآلام میں بھی موت کی تمنانہ سیجے اگر بھی خدانخواستہ مصائب وآلام اس طرح گھیرلیں کہ زندگی دشوار ہوجائے اور رنج وغم ایسی ہیب ناک شکل اختیار کرلیس کہ آپ کوزندگی وبال معلوم ہونے لگے تب بھی بھی موت کی تمنانہ کیجئے اور نہ بھی اپنے ہاتھوں اپنے کو ہلاک کرنے کی شرمناک حرکت کا تصور کیجئے۔ بیر بردلی بھی ہے اور بدترین تم کی خیانت اور معصیت بھی ، ایسے اضطراب اور بے چینی میں برابر خدا سے بیدؤ عاکر تے رہئے:

اَللْهُمَّ اَحْيِنَىٰ مَا كَانَتِ الْحَيْوَةُ خَيْرًا لَيْ وَتَوَقَّنِيُّ إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لَىٰ طَ(بِحَارِی، كتاب الدعوات باب الدعاء بالموت والحياة - ١ ٣٥٦ و مسلم) "فدايا! جب تك مير عن من زنده ربئا بهتر بو مجمع زنده ركه اور جب مير عن من موت بى بهتر بوتو مجمع موت دعد،"

## جب کسی کوکسی مصیبت میں مبتلا دیکھیں

#### توبيدؤ عايز ھے

جب کسی کو کسی مصیبت میں مبتلا دیکھیں تو پیدُ عا پڑھئے۔حصرت ابو ہریرہ ملافظ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علی تی تھی گئے نے فرمایا:''جس نے بھی کسی کو کسی مصیبت میں مبتلا د مکھ کرید وُ عامانگی (انشاءاللہ) وہ اس مصیبت سے محفوظ رہے گا''

الْحَمْدُ لِلْهِ اللّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلَاكَ اللّهُ بِهِ وَفَصَّلَنِي عَلَى كَثِيْرٍ مِّمَّنُ خَلَقَ تَفْضِيلًا طراتومدى، ابواب الدعوات باب ما جاء ما يقول اذا راى مبتلى - ٣)

"فدا كاشكر ب جس في جمعاس معيبت سے بچائے ركھا، جس شين تم مِثلا بهو اورا پني بہت ى كلوقات ير جمعے فضيلت بخشى"

کیکن اگر بیدد عامبتلا کے سامنے پڑھے تواس طرح پڑھے کہ وہ نہ نئے۔



# ہم تلاوت قرآن کس طرح کریں؟

### 🛈 قرآن کی تلاوت دل لگا کر سیجے

قرآن مجیدی تلاوت ذوق وشوق کے ساتھ دل لگا کر بیجئے اور میدیقین رکھنے کہ قرآن مجیدے شغف خداے شغف ہے۔ نبی کریم میلائی تیل نے فرمایا: ''میری اُمت کے لئے سب سے بہتر عبادت قرآن کی تلاوت ہے۔''

## اکثر وفت تلاوت میں مشغول رہے۔

## اور بھی ندا کتاہیئے

اکثر و بیشتر وقت تلاوت میں مشغول رہے اور بھی تلاوت سے ندا کتا ہے۔ نی کریم مطابق نے فرمایا: خدا کا ارشاو ہے جو بندہ قرآن کی تلاوت میں اس قدر مشغول ہو کہ وہ مجھ سے دُعاما تکنے کا موقع نہ پاسکے تو میں اس کو بغیر مانگے ہی مانگئے والوں سے زیادہ دوں گا'' (ترزی، ابواب نضائل القرآن-۲۹۲۷)

اور نبی کریم مِتالِیْتِیکیم نے فرمایا:'' بندہ تلاوت قرآن ہی کے ذریعے خدا کا سب ے زیادہ قرب حاصل کرتا ہے۔ (ترندی،ابواب فضائل القرآن-۲۹۱۱)

اورآپ مین فی این کے تلاوت قرآن کی ترغیب دیے ہوئے یہ بھی فرمایا: ''جس مخص نے قرآن پڑھا اور وہ روز انداس کی تلاوت کرتا رہتا ہے۔اُس کی مثال ایس ہے جیسے مشک ہے جبری ہوی زنبیل کہ اس کی خوشبو چارسوم ہک رہی ہے اور جس شخص نے قرآن پڑھا لیکن وہ اُس کی تلاوت نہیں کرتا تو اس کی مثال ایس ہے جیسے مشک ہے جبری ہوئی ہوتل کہ اُس کو ڈاٹ لگا کر بٹد کرویا گیا ہے''

(ترمذى، ابواب الامثال باب ما جاء في مثل المومن القارئ للقران وغير القارئ - ٥ ٣٨٦)

قرآن کریم کی تلاوت محض طلب بدایت کے لئے ہو نہ کہ لوگوں پراپنی خوش الحانی کا سکہ جمانے کے لئے

قرآن پاک کی تلاوت محض طلب ہدایت کے لئے سیجئے۔لوگوں کو اپنا گرویدہ بنانے ،اپنی خوش الحانی کا سکہ جمانے اور اپنی دینداری کی دھاک بٹھانے سے تختی کے ساتھ پر ہیز سیجئے۔ بیدائتہائی گھٹیا مقاصد ہیں اور ان اغراض سے قرآن کی تلاوت کرنے والاقرآن کی ہدایت سے محروم رہتاہے بلکہ جہنم میں داخل ہوجا تا ہے۔

تلاوت سے پہلے طہارت ونظافت کا پوراا ہتمام کیجئے تلاوت سے پہلے طہارت اور نظافت کا پوراا ہتمام کیجئے تلاوت سے پہلے طہارت اور نظافت کا پوراا ہتمام کیجئے۔ بغیر وضوقر آن مجید چھونے سے پرہیز کیجئے۔

الاوت کے وقت دل میں عاجزی ہو

تلاوت کے وقت قبلہ رُخ دوزانو ہوکر بیٹھے ادر گردن جھکا کر انتہائی توجہ، یکسوئی، دل کی آ مادگی اور سلیقے سے تلاوت کیجئے۔خدا کا ارشاد ہے: کِتَابٌ أُنْوَ لُنْهُ اِلْلِكَ مُبَارَكُ لِيَدَّبُرُوْ آ اِيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ. '' کتاب جوہم نے آپ کی طرف بھیجی برکت والی ہے۔تا کہ وہ اس میں غور و فکر کریں اور عقل والے اس سے تھیجت حاصل کریں'' (سورہ حق، آیت:۲۹)

﴿ تبحو بیدوتر تیل کاحتی الوسع خیال رکھنے تبحو بیداورتر تیل کا بھی جہاں تک ہوسکے لحاظ رکھئے۔ حروف ٹھیک ٹھیک ادا کیجئے اور ٹھبر ٹھبر کر پڑھئے۔ نبی کریم میل فیٹی کے کاارشاد ہے: ''اپنی آواز اورائے لیجے ہے قرآن کوآراستہ کرو'' (ابوداؤد) نی کریم شان کے ایک ایک حرف واضح کرکے اور ایک ایک آیت کو الگ الگ کرکے پڑھاکرتے تھے اور نی کریم شان کے کا ارشاد ہے:

'' قرآن پڑھنے والے سے قیامت کے روز کہا جائے گا،جس طرح تھہراؤ اور خوش الحانی کے ساتھ تم دنیا میں بناسنوار کرقر آن پڑھا کرتے تھے، ای طرح قرآن پڑھواور ہرآیت کے صلے میں ایک درجہ بلند ہوتے جاؤ، تمہارا ٹھکا ناتمہاری تلاوت کی آخری آیت کے قریب ہے''

(ترمذى، ابواب فضائل القرآن، باب ان الذي ليس في جوفه من القرآن كالبيت الخرب - ٢٩٩٤)

### @ قرآن درمیانی آوازے یرسے

نەز يادە زور سے پڑھئے اور نە بالكل ہى آ ہت، بلكەدرميانى آ واز ميں پڑھئے۔ خداكى ہدايت ہے:

وَ لَا تَجْهَوْ بِصَلاَ تِكَ وَ لَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيْلاً. ''اورا پِی نماز میں نہ تو زیادہ زورے پڑھے اور نہ بالکل ہی دھیرے دھیرے بلکہ دونوں کے درمیان کاطریقہ اختیار کیجے'' (سورۂنی اسرائیل، آیت:۱۱۰)

### ہجد کی نماز میں قرآن پڑھئے

یوں تو جب بھی موقع ملے تلاوت کیجئے کیکن سحر کے وقت تہجد کی نماز میں بھی قرآن پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ میہ تلاوت قرآن کی فضیلت کاسب سے اونچا درجہ ہے اورمؤمن کی میرتمنا ہونی چاہئے کہ وہ تلاوت کا او نچے سے اونچا مرتبہ حاصل کرے۔

ඉ
تین دن ہے کم میں قرآن ختم نہ کریں

تین دن ہے کم میں قرآن شریف ختم کرنے کی کوشش نہ کیجئے۔ نبی کریم میں قرآن شریف ختم کرنے کی کوشش نہ کیجئے۔ نبی کریم میں قرآن کونہیں نے فرمایا: ''جس نے تین دن ہے کم میں قرآن پڑھااس نے قطعاً قرآن کونہیں سمجھا'' (ترندی، ابواب القواءت، ابب فی تحم اقوا القوآن-۲۹۳۹)

#### قرآن کی وقعت وعظمت کا احساس رکھیئے

قرآن کی عظمت و وقعت کا احساس رکھتے اور جس طرح ظاہری طہارت اور پاکی کا لحاظ کیا ہے۔ ای طرح ول کو بھی گندے خیالات، برے جذبات اور تا پاک مقاصد سے پاک سیجئے۔ جو ول گندے اور نجس خیالات اور جذبات ہے آلودہ ہے اس بیس نہ قرآن پاک کی عظمت و وقعت بیٹے سی ہے اور نہ وہ قرآن کے معارف و حقائق ہی کو بچھ سکتا ہے۔ حضرت عکر مہ ڈالٹنڈ جب قرآن شریف کھو لتے تو اکثر بے ہوش ہوجاتے اور فرماتے: بیر میرے جلال وعظمت والے یروردگار کا کلام ہے۔

## ان تدبروتفكركے ساتھ پڑھئے

سیجھ کر تلاوت کیجے کدوے زمین پرانسان کواگر ہدایت ال سی ہے تو صرف ای کتاب ہے، اور ای تصور کے ساتھ اس میں تظر اور تد ہر کیجے اور اس کے حقائق اور حکتوں کو بیجے کی کوشش کیجے فرفر تلاوت نہ کیجے بلکہ بچھ بچھ کر پڑھنے کی عادت ڈالیے اور اس میں غور وفکر کرنے کی کوشش کیجئے ۔ حضرت عبداللہ بن عباس نظافہ فرمایا کرتے تھے کہ ' القارعہ' اور ' القدر' جیسی چیوٹی جیوٹی سورتوں کوسوج جی کر پڑھ نااس سے نیادہ بہتر بچھ اور ' القدر' جیسی چیوٹی جیوٹی سورتوں کوسوج جی کر پڑھ نااس سے زیادہ بہتر بچھ اور القدر' جیسی جیوٹی میرت بران جیسی بڑی بڑی سورتی کو وجی فر پڑھ جاؤں اور کیادہ بہتر بچھوں ۔ بی کریم ساتھ اور آلی عمران جیسی بڑی بڑی ہوگی تا آنت الْعَوْرُ الله م عبادُ لَفَ وَ وَانْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَوَانْكَ آنْتَ الْعَوْرُ الْ اَنْحَدِیْمُ الْحَدِیْمُ الله کو الله کو سے تو یہ تیرے بندے ہیں۔ اور اگر تو ان کو بخش دے تو یہ تیرے بندے ہیں۔ اور اگر تو ان کو بخش دے تو ان تا کہ دورتا کہ کو ان کو تو ان تا کہ دورتا کہ کو تا تا کہ دورتا کی کر دورتا کی کا کہ دورتا کی کر دورتا کی کر دورتا کی کر دورتا کی کا کہ دورتا کی کا دی کر دورت تھیں۔ والا ہے ' ۔ (سورة الما کردہ آیت ۱۱۸)

ان کے احکام پڑھمل کی نبیت سے قرآن پڑھئے
 اس عزم کے ساتھ تلاوت کیجئے کہ مجھے اس کے احکام کے مطابق اپنی زندگ

بدلنا ہا دراس کی ہدایت کی روشی میں اپنی زندگی بنانی ہا در پھر ہدایت طع تو اُس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے اور کوتا ہیوں سے زندگی کو پاک کرنے کی مسلسل کوشش کیجئے قرآن آ کینے کی طرح آپ کا ہر ہر داغ اور ہر ہر دھیہ آپ کے سامنے نمایاں کر کے پیش کردےگا۔ اب بیآپ کا کام ہے کہ آپ ان داغ دھیوں سے اپنی زندگی کو یا ک کریں۔

## @ قرآنی آیات ارلینے ی کوشش کیجے

تلاوت کے دوران قرآن کی آیات سے اثر لینے کی بھی کوشش سیجئے۔ جب
رحمت، مغفرت اور جنت کی لاز وال انحتوں کے تذکرے پڑھیں تو خوشی اور سرت
سے جھوم اُٹھیئے اور جب خدا کے غیظ وغضب اور عذاب جہنم کی ہولنا کیوں کا تذکرہ
پڑھیں تو بدن کا بھنے گئے۔ آئکھیں ہے اختیار بہہ پڑیں اور دل تو بداور ندامت کی
کیفیت سے رونے گئے جب موشین صالحین کی کا مرانیوں کا حال پڑھیں تو چجرہ
د کنے لگے اور جب قوموں کی تباہی کا حال پڑھیں تو غم سے عڈھال نظر آئئیں۔ وعید
اورڈراوے کی آیات پڑھ کر کا نب اُٹھیں اور بشارت کی آیات پڑھ کرروح شکر کے
جذبات سے سرشار ہوجائے۔

#### الاوت کے بعد دعافر ماہیے

تلاوت كى بعددُ عاقر ما ير حضرت عمر الله الله و عاكم الفاظ يه إلى: الله م الرزُقني التَّفَكُر والتَّدَبُر بِمَا يَتلُوهُ لِسَانِي مِنْ كِتَابِكَ وَالْفَهْمَ لَهُ وَالْمَعْرِفَةَ بِمَعَانِيْهِ وَالنَّظْرَ فِي عَجَآئِبْهِ وَالْعَمَلَ بِذَالِكَ مَا بَقِيْتُط إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

"فدایا میری زبان تیری کتاب میں سے جو یکھ تلاوت کرے۔ مجھے تو فیق دے کہ میں اس میں غور وفکر کروں ، خدایا! مجھے اس کی مجھودے۔ مجھے اس کے مفہوم ومعانی کی معرفت بخش اوراس کے عجائبات کو پانے کی نظر عطا کر اور جب تک زندہ رہوں مجھے تو فیق دے کہ میں اس پڑمل کر تارہوں۔ بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ حضرت مولا ناالیاس صاحب فرماتے تھے کہ قرآن پڑھنے کے بعد بیدعا کیجئے کہا اللہ! اس قرآن میں میرے حصے کی جوہدایت ہے مجھے عطا فرما۔ کہا کا اللہ! اس قرآن میں میرے حصے کی جوہدایت ہے مجھے عطا فرما۔ حجے عرفات ۲۹ساھ

## مریض کی عیادت کس طرح کریں؟

### 🛈 مریض کی عیادت ضرور کیجئے

مریض کی عیادت ضرور سیجے، عیادت کی حیثیت محض یہی نہیں ہے کہ وہ اجتماعی زندگی کی ایک ضرورت ہے یا باہمی تعاون اور غم خواری کے جذبے کو اُبھارنے کا ایک فرریعہ ہے بلکہ بیمسلمان پردوسرے مسلمان بھائی کا دینی تی ہے اور خدا ہے مجبت کا ایک لازمی تقاضا ہے، خدا ہے تعلق رکھنے والا ، خدا کے بندوں ہے بے تعلق نہیں ہوسکا۔ مریض کی غمخواری ، دردمندی اور تعاون ہے ففلت پر تناوراصل خدا ہے ففلت ہے۔ مریض کی غمخواری ، دردمندی اور تعاون ہے ففلت پر تناوراصل خدا ہے ففلت ہے ۔ نبی کریم جائٹ ہوئی کا ارشاد ہے: (اس میں اللہ نے اپنے ملئے کا ایڈر لیس بتایا ہے):

میری عیادت نہیں کی ؟'' بندہ کے گا: پروردگار! آپ ساری کا منات کے دب بھلا میں آپ کی عیادت کیے کرتا۔ خدا کے گا: میرا فلاں بندہ بھار پڑا تو تو نے اس کی عیادت کو جاتا تو تو تجھے وہاں پاتا یعنی تو میری خوشنودی اور رحمت کا سیحی تراریا تا

(مسلم، كتاب البرو والصلة والادب، باب عيادة المويض - ٣٥٥٦) اور تي كريم سانينا يام فرمايا:

''ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر چیرحقوق ہیں۔ پوچھا گیایارسول اللہ! وہ

كياين؟ فرمايا:

جبتم مسلمان بھائی سے طوتو اُس کوسلام کرو۔

جبوہ تہمیں دعوت کے لئے مدعوکر ہے تواس کی دعوت قبول کرو۔

جب وہتم ہے نیک مشورے کا طالب ہوتو اس کی خیرخواہی کرواور نیک مشور ہ دو۔۔

جباس کو چھینک آئے اور وہ الحمد مللہ کہے تو اس کے جواب میں کہو
 "یو خمل کا الله "

جبوه بار پرجائے تواس کی عیادت کرو۔

اورجب وهمرجائواس كے جنازے كے ساتھ جاؤ۔"

(ترمذى، ابواب الادب باب ما جاء في تشميت العاطس-٣٧٣٦)

اور تى كرىم ما الله الله الماليا:

"جس نے ایے مسلمان بھائی کی عیادت کی وہ جنت کے بالا خاتے میں ہوگا"
(الادب المفرد)

حصرت ابو ہرمرہ والفنظ كابيان ہےكه في كريم سالفي اللے فرمايا:

"جب کوئی بندہ اپ مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے یااس سے ملاقات کے لئے جاتا ہے تو ایک پکار نے والا آسان سے پکارتا ہے تم اجھے رہے، تمہارا چلنا اچھا رہا، تم نے اپنے لئے جنت میں ٹھکا نابنالیا۔

(ترمذي، ابواب البروا لصلة، باب زيارة الاخوان، ٨٠٠٨)

﴿ مريض كوبهلائة اورتسلى بخش كلمات كهة

مریض کے سر ہانے بیٹھ کراس کے سر یابدن پر ہاتھ پھیریئے اور تسلی وشفی کے کلمات کہتے۔ تاکہ اس کا ذہن آخرت کے اجروثواب کی طرف متوجہ ہو، اور بے صبری اورشکوہ و شکایت کا کوئی کلمہ اُس کی زبان پر نہ آئے۔

حضرت عائشہ بنت سعد ڈائنجا بیان کرتی ہیں کہ میرے والدئے اپنا قصہ شایا کہ "میں ایک بار ملد مکرمہ میں سخت بیار بڑا۔ نبی کریم میں فیلی میری عیادت کے لئے تشريف لا ع ، او ميس في يو جها، يارسول الله مالي على عالى مال جهور ربا مول اور میری صرف ایک ہی بچی ہے۔ کیا میں اینے مال میں سے دو تہائی کی وصیت کر جاؤں، اور ایک تہائی بی کے لئے چھوڑ دوں'' فرمایا جنہیں ۔ میں نے کہا، آ دھے مال کی وصیت کر جاؤں اور آ وھالڑ کی کے لئے چھوڑ جاؤں؟ فرمایا بنہیں ۔ توہیں نے عرض كيا، يا رسول الله مِنْكِينَةِ لِنَهُ أَيْحِرا يك تَهَا فَي كَي وصيت كر حِاوُل؟'' فرمايا:'' مال ایک تبائی کی وصیت کر جاؤ اور ایک تبائی بہت ہے۔''اس کے بعد نبی کریم میں اللہ پیانے نے اپنا ہاتھ میری پیشانی پر دکھا، اور میرے منھ پر، اور پیٹ پر پھیرا، پھرڈ عاکی: اے خدا! سعد کوشفاعطا فرماءاوراس کی ججرت کو کمل فرمادے۔اس کے بعدے آج تک جب بھی خیال آتا ہے تو نبی کریم طِلْ اللّٰ اللّٰہ کے دست مبارک کی شندک این جگریس محسوس كرتا يون " (مسلم، كتاب الوصية، باب الوصية بالثلث- ٩٠٤) حفرت زید بن ارقم بالثنا کہتے ہیں کہ ایک بارمیری آنکھیں دکھنے آگئیں تو نی كريم سِلان الله ميرى عيادت كے لئے تشريف لائے اور كہنے لگے، زيد! تمهارى آنكھ میں یہ تکلیف ہے تو تم کیا کرتے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ صبر و برداشت کرتا ہول۔ آب مِنْ اللَّهِ اللَّهِ فَرَمَا يَا: " تم ن آ تكھوں كى اس تكليف ميں صبر و برداشت سے كام ليا تو تمہیں اس کے صلے میں جنت نصیب ہوگی۔''نوٹ:۔ بیاری آئے تو دوا کی ضرور فکر میجے ڈاکٹر اور حکیم ےضرور مشورہ کیجئے پھر جواللہ کی مرضی ہواس پرخوش رھے۔ حضرت ابن عباس والشنة كابيان ہےكہ نبى كريم سالنيكيم جب كسى مريض كى عيادت كوجاتے تقيقواس كرس مانے بيٹھتے تھے،اس كے بعدسات بارفرماتے: أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ أَنْ يَشْفِيكَ ط '' میں عظیم خدا ہے جوعرش عظیم کارب ہے۔ سوال کرتا ہوں کہ وہ تحقیہ شفا بخشے''

اور آپ شین آن نے ارشاد فرمایا کہ بید دُعا سات بار پڑھنے سے مریض ضرور شفایاب ہوگاءالا بیکداُس کی موت ہی آگئی ہو۔

(ابو دانو د، کتاب الجنانو، باب الدعاء للمریض عند العیادة - ٣١٠٦)
حضرت جابر النفاذ قرماتے جیں کہ نبی کریم مِنالِیَتِیم (ایک بوڑھی خاتون) اُم
السائب کی عیادت کوآئے۔ ام السائب بخار کی شدت میں کا نب رہی تھیں، پوچھا کیا
حال ہے؟ خاتون نے کہا، خدااس بخار کو سمجھاس نے گھیرر کھا ہے۔ بین کرنی کریم
علاق النفاق نے فرمایا: " بخار کو برا بھلانہ کہو، بیمومن کے گناہوں کواس طرح صاف کر دیتا
ہے جیسے آگ کی بھٹی لوہے کے زنگ کوصاف کر دیتی ہے۔ "

(مسلم، كتاب البر والصلة والادب باب ثواب المومن فيما تصيبه من مرض ... الخ - ٠ ٢٥٧٠)

﴿ مريض كے پاس جائے ، حال بوچھے ، صحت كى دُعا كيجے مريض كے پاس جائے ، حال بوچھے ، صحت كى دُعا كيجے مريض كے پاس جائراً سى طبیعت كا حال بوچھے اوراس كے لئے صحت كى دُعا كيجے ـ نبى كريم طالعت يَن جيد اور فرماتے: "لاَ بَأْسَ طَهُوْرٌ إِنْ شَآءَ اللّٰهُ" كَتَى طبیعت كيسى ہے؟ پھر تبلى وہے اور فرماتے: "لاَ بَأْسَ طَهُوْرٌ إِنْ شَآءَ اللّٰهُ" كَتَى طبیعت كيسى ہے؟ پھر تلى وہے اور فرماتے: "لاَ بَأْسَ طَهُوْرٌ إِنْ شَآءَ اللّٰهُ" كَتَى طبیعت كيسى ہے؟ فرمانے وہا تو بیمرض جاتار ہے گا اور بیمرض گنا ہوں كے باك ہونے كا ذر بعد ثابت ہوگا۔ اور تكليف كى جگد پرسيدها ہاتھ پھيرتے اور بيد دُعافر ماتے:

اَللَّهُمَّ اَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ اشْفِهِ وَاَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ اِلَّا شِفَاءُ كَ شِفَاءٌ لَا يُغَادِرُ سُفْمًاط

(بهخاری، کتاب الموضی باب دعاء العائد للمدیض – ٥٦٧٥ و مسلم) " فدایا! اس تکلیف کودورفر ما اے انسانوں کے رب اس کوشفاعطافر ما، اتو ہی شفادینے والا ہے، تیرے سواکس ہے شفا کی تو قع نہیں ۔ ایسی شفا بخش کہ بیماری کا نام ونشان ندر ہے'' ﴿ مریض کے پاس زیادہ دیرینہ بیٹھے ، شور وشغب بھی نہ سیجے مریض مریض کے پاس زیادہ دیر تک نہ بیٹھے اور نہ شور وشغب سیجے ہاں اگر مریض ۔ آپ کا کوئی بے تکلف دوست یا عزیز ہے اور وہ خود آپ کو دیر تک بٹھائے رکھنے کا خواہش مند ہوتو ضرور آ باس کے جذبات کا احترام کیجئے۔

''حضرت عبدالله بن عباس ڈگافؤافر ماتے ہیں کہ مریض کے پاس زیادہ دیر تک نہ بیٹھنااورشور وشغب نہ کرناسنت ہے''

## @ مریض کے متعلقین ہے بھی مریض کا حال پوچھے

مریض کے متعلقین سے بھی مریض کا حال بوچھتے اور ہمدردی کا اظہار کیجئے اور جو خدمت اور تعاون کر سکتے ہوں، ضرور کیجئے۔ مثلاً ڈ اکثر کودکھانا، حال کہنا، دَ واوغیرہ لانا اورا گرضرورت ہوتو مالی امداد بھی کیجئے۔

حضرت ابراہیم بن ابی حبلہ گرفتہ کہتے ہیں ایک بار میری ہیوی بیمار پڑ گئیں۔
میں اِن دنوں حضرت ام الدرداء ڈگا ہنا کے پاس آیا جایا کرتا تھا۔ جب میں ان کے
پاس پہنچتا تو فرما تیں، کہوتمہاری ہیوی کی طبیعت کیسی ہے؟ میں جواب دیتا، ابھی تو
بیمار ہیں۔ پھروہ کھانا منگوا تیں اور میں اُن کے بیماں بیٹھ کر کھانا کھاتا اور واپس
آجا تا۔ایک دن جب میں پہنچا اور اُنہوں نے حال پو چھا تو میں نے بتایا کہ فداکے
فضل وکرم سے اب قریب قریب اچھی ہوگئی ہیں۔فرمانے لگیس۔ جب تک کہتے
فضل وکرم سے اب قریب قریب انجھی ہوگئی ہیں۔فرمانے لگیس۔ جب تک کہتے
شنے کہ ہوی بیمار ہیں تو میں تمہارے لئے کھانے کا انتظام کردیا کرتی تھی اب جب وہ
گھیک ہوگئی ہیں تو اس انتظام کی کیا ضرورت ہے' اِ

ک غیر مسلم مریض کی عیادت کے لئے بھی جائے غیر مسلم مریض کی عیادت کے لئے بھی جائے اور مناسب موقع پا کر حکمت کے ساتھراس کودین حق کی طرف متوجہ بیجئے۔ بیاری میں آدمی خدا کی طرف نسبتاً زیادہ متوجہ ہوتا ہے اور قبولیت کا جذبہ بھی بالعموم زیادہ بیدار ہوتا ہے۔

حضرت انس والنفية كابيان بكرايك يهودى لؤكانى كريم مين النفية كى خدمت كياكرتا تها - ايك باروه يهار برااتو آپ مين النفية إس كى عيادت كے لئے تشريف لے كئے - آپ مين النفية إس كى مربانے مينے تو اُس كو اسلام كى دعوت دى - لؤكا اپنا باپ كى طرف د كي مينے لگا، جو پاس بى موجود تھا (كہ باپ كا خيال كيا ہے؟) باپ نے لؤك سے كہا (مينے!) ابوالقاسم كى بات مان لے - چنانچ لؤكامسلمان ہوگيا - اب نى كريم مين النفية إس كى يہاں سے بيد كہتے ہوئے باہر آئے "شكر ہےاں خدا كاجس نے اس لؤك جو بايا -"

(بخارى، كتاب المرضى باب عيادة المشرك - ٥٦٥٧)

ک مریض کے گھر چہنچنے کے بعد اِدھراُدھرتا کئے سے بچئے اور مریف کے گھر جہنچنے کے بعد اِدھراُدھرتا کئے سے بچئے اور احتیاط کے ساتھا اس انداز سے بیٹھئے کہ گھر کی خوا تین پرنگاہ نہ پڑے۔
حضرت عبداللہ بن مسعود ڈالٹٹوٹا یک بارکی مریض کی عیادت کے لئے گئے اور ان کے ہمراہ کچھاورلوگ بھی تھے۔ گھر میں ایک خاتون بھی موجودتھیں۔ حضرت کے ساتھیوں میں سے ایک صاحب اس خاتون کو گھورنے گئے۔ حضرت عبداللہ ڈالٹٹوٹو کو بیٹ ہواتو فر مایا: اگرتم اپنی آئے تھیں بھوڑ لیتے تو تہمارے تی میں بہت بہتر ہوتا'' جب محسوس ہواتو فر مایا: اگرتم اپنی آئے تھیں بھوڑ لیتے تو تہمارے تی میں بہت بہتر ہوتا'' کے علانہ فیستی و فجو رمیس مبتلا رصنے والوں کی عیادت نہ سے بھے

ک علانے بیستی و فجو رہیں مبتلا رہنے والوں کی عیادت نہ سیجئے جولوگ علانے فتق و فجو رہیں مبتلا ہوں اور نہایت بے شری اور ڈھٹائی کے ساتھ خداکی نافر مانی کررہے ہوں ، اُن کی عیادت کے لئے نہ جائے۔ حصرت عبداللہ بن عمرو رٹائٹوئافر ماتے ہیں کہ شراب پینے والے جب بیار پڑیں

تو اُن کی عیادت کے لئے نہ جاؤ۔

## مریض ےاپنے لئے دعا کروائے

مریض کی عیادت کے لئے جائے تو مریض ہے بھی اپنے لئے دُعا کرائے۔ ''ابن ماجہ میں ہے جب تم کسی مریض کی عیادت کو جاد تو اس سے اپنے لئے دُعا کی درخواست کرو مریض کی دُعاالی ہے جیسے فرشتوں کی دُعا۔ (لیعنی فرشتے خدا کی مرضی پاکر ہی دُعاکرتے ہیں اور اُن کی دُعامتوں ہوتی ہے)



## ميزباني اسطرح فيجيئ

## 🛈 مہمان کی آمد پرخوشی کا اظہار کیجئے

مہمان کے آنے پرخوشی اور محبت کا اظہار سیجئے اور نہایت خوشد لی ، وسعت قلب اور عزت واکرام کے ساتھاس کا استقبال سیجئے۔ ننگ دلی ، بے زخی ، سر دمہری اور کڑھن کا اظہار ہرگزنہ کیجئے۔

シンノショ語がといってい

''جولوگ خدااور یومِ آخرت پریقین رکھتے ہیں،انہیں اپنے مہمان کی خاطر تواضع کرنی جاہئے''

(بعنادی، کتاب الادب، باب من کتان یومن بالله والیوم الاخو فلا یؤ ذجاره - ۲۰۱۸ و مسلم)

ظاطر تواضع کرنے میں وہ ساری ہی با تیس واخل ہیں جومبمان کے اعزاز واکرام،
آرام وراحت، سکون ومسرت اور تسکیین جذبات کے لئے ہوں۔ خندہ پیشانی اور خوش اخلاقی ہے چیش آتا، ہنسی خوشی کی باتوں ہے ول بہلا نا، عزت واکرام کے ساتھ و بیشے لینے کا انتظام کرنا۔ این معزز دوستوں ہے تعارف اور ملاقات کرانا، اس کی ضروریات

کالحاظ رکھنا، نہایت خوشد لی اور فراخی کے ساتھ کھانے پینے کا انتظام کرنا اورخود بنفس نفیس خاطر مدارات میں لگار ہنا۔ بیسب ہی باتیں 'آکرام ضیف میں واقل ہیں۔
نمی کریم میں تھا تھے لیے گئی جب معزز مہمان آتے تو آپ میں تھا تھے ہے گئی خود بنف نفیس ان کی خاطر داری فرماتے۔

جب آپ مینان کی میمان کوایے دسترخوان پر کھانا کھلاتے تو بار بار فرماتے: "اور کھائے، اور کھائے' جب مہمان خوب آسودہ ہوجاتا اور انکار کرتا تب آپ مینان کیا اصرارے بازآتے۔

# ﴿ مهمان کے آنے پرسب سے پہلے سلام دُعا کیجئے اور خیریت معلوم کیجئے

مہمان کے آنے پرسب سے پہلے اُس سے سلام دُعا کیجے اور خیریت وعافیت معلوم کیجئے قرآن میں ہے:

هَلْ آتكَ حَدِيْتُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيْمَ الْمُكْرَمِيْنَ. إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَاهًاط قَالَ سَلَاهٌ ج(سورة الذّاريات، آيت: ٢٤ – ٢٥)

'' کیا آپ (مِنْ اِلْمَنْ اِلِیْمَ عَلِیْلاً کے معزز مہمانوں کی حکایت بھی پیٹی ہے کہ جب وہ ان کے پاس آئے تو آتے ہی سلام کیا۔ ابراہیم عَلَیْلاً نے جواب میں سلام کیا''

# ﴿ دل کھول کرمہمان کی خاطر تواضع کیجئے اور حسب حیثیت اچھی چیز پیش کیجئے

ول کھول کرمہمان کی خاطر تواضع کیجئے اور جواجھے ہے اچھا میسر ہومہمان کے سامنے فوراً پیش کیجئے۔ حضرت ابراہیم علینیا کے مہمان جب آئے تو حضرت ابراہیم

عَلِيْنِا فُوراْ اُن کے کھانے پینے کے انتظام میں لگ گئے اور جوموثا تازہ پچھڑا اُنہیں میسرتھااُ کی کا گوشت بھون کرمہمانوں کی خدمت میں پیش کیا۔

قرآن ميں ہے:

فَرَاغَ إِلَى اَهْلِهِ فَجَآءَ بِعِجْلِ سَمِيْنِ. فَقَرَّبَهَ إِلَيْهِمْ طراللارمات، آیت: ۲۹ – ۲۷) "تو جلدی ہے گھر میں جا کرایک موٹا تازہ کچھڑا ( ذی کر کے بھٹوا ) لائے اور مہما نوں کے سامنے پیش کیا"

''فَوَاغَ إِلَى اَهْلِهِ'' کاایک مفہوم بی بھی ہے کہ وہ چیکے ہے گھر میں مہمانوں کی خاطر تواضع کرنے کا انتظام کرنے کے لئے چلے گئے اس لئے کہ مہمانوں کو دکھا کراور جنا کران کے کھانے چنے اور خاطر تواضع کرنے کی دوڑ دھوپ ہوگی تو وہ شرم اور میز بان کی تکلیف کی وجہ ہے کہ کہ ان کی وجہ ہے میز بان کی تکلیف کی وجہ ہے میں پڑے اور پیندنہ کریں گے کہ ان کی وجہ ہوگا کہ وہ میز بان کی غیر معمولی زحمت میں پڑے اور پھر میز بان کے لئے موقع نہ ہوگا کہ وہ خاطر خواہ خاطر داری کرسکے۔

نبی کریم مِنْ الْمُنْفِی لِلْمُ نے مہمان کی خاطر داری پرجس انداز ہے اُبھارا ہے اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے حضرت ابوشر سے کالفنافر ماتے ہیں:

''میری ان دوآ تکھوں نے دیکھا اور ان دوکا توں نے ساجبکہ نبی کریم میلائی ہے۔
ہدایت دے رہے تھے: ''جولوگ خدا اور اوم آخرت پرایمان رکھتے ہوں ، آئیں اپنے
مہمانوں کی خاطر تواضع کرنی چاہئے۔ مہمان کے انعام کا موقع پہلی شب وروز ہے''
(بعادی، کتاب الادب، باب من کان یؤمن بالله والیوم الاحو فلا یؤذ جارہ - ۲۰۱۹ و مسلم)
پہلے شب وروز کی میز بانی کو انعام نے جیر کرنے کا مفہوم بیہ کہ جس طرح
انعام دینے والا دل کی انتہائی خوشی اور محبت کے گہرے جذبات کے ساتھ انعام
دیتے ہوئے روحانی سرور محسوس کرتا ہے، ٹھیک یہی کیفیت پہلے شب و روز میں
میز بان کی ہونی چاہئے اور جس طرح انعام لینے والا مرت اور شاد مانی کے جذبات

ے سرشار انعام دینے والے کے احساسات کی قدر کرتے ہوئے اپناحق سمجھ کر انعام وصول کرتا ہے، ٹھیک ای کیفیت کا مظاہرہ پہلے شب وروز میں مہمان کو بھی کرنا چاہئے اور یغیر کسی جھیک کے اپناحق سمجھتے ہوئے خوشی اور قربت کے جذبات کے ساتھ میز بان کی چیش کش قبول کرنی جاہے۔

مہمان کے آتے ہی اس کی انسانی ضرورتوں کا احساس کیجئے
مہمان کے آتے ہی اس کی انسانی ضرورتوں کا احساس کیجئے۔ رفع حاجت کے
لئے پوچھئے ،منھ ہاتھ دھونے کا انتظام کیجئے۔ ضرورت ہوتو عسل کا انتظام بھی کیجئے ،
کھانے چنے کا وقت نہ ہو جب بھی معلوم کر لیجئے۔ اوراس خوش اسلوبی ہے کہ مہمان
تکلف میں انکار نہ کرے۔ جس کمرے میں لیٹنے بیٹھنے اور کھہرانے کانظم کرنا ہووہ
مہمان کو بتا دیجئے۔

ہروفت مہمان کے پاس دھرنا مارے بیٹھے ندر ہے ۔ ہروفت مہمان کے پاس دھرنا مارے بیٹھے ندر ہے اورائی طرح رات گئے تک مہمان کو پریشان نہ بیجیح ، تا کہ مہمان کو آ رام کرنے کا موقع ملے اور وہ پریشانی محسوس نہ کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ بیٹا کے پاس جب مہمان آتے تو ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنے کے لئے مہمانوں سے کچھ دیر کے لئے الگ ہوجاتے۔

﴿ مَهِمَانُول كَ كَهَانَ بِينَ بِرَمسرت مِحسوں يَجِيَّ، تنگ دلى، كڑھن اور كوفت مُحسوس نه يَجِيَّ

مہمانوں کے کھانے پینے پر سرت محسوں کیجئے ، تنگ دلی ، کڑھن اور کوفت محسوں نہ کیجئے مہمان زحمت تبیس بلکہ رحمت اور خیر و برکت کا ذریعہ ہوتا ہے اور خدا جس کو آپ کے یہاں بھیجنا ہے اس کارزق بھی اُتار دیتا ہے۔ وہ آپ کے دستر خوان پر آپ کی قسمت کانہیں کھاتا بلکہ اپنی قسمت کا کھاتا ہے اور آپ کے اعزاز واکرام میں اضافہ کا باعث بنتا ہے۔

### ﴿ مهمان كي عزت وآبر وكالحاظ ركھ

مہمان کی عزت وآبرو کا بھی لحاظ رکھئے اور اس کی عزت وآبرو کو اپنی عزت و آبرو سیجھئے، آپ کے مہمان کی عزت پر کوئی تملہ کر سے تو اس کو اپنی غیرت وحمیت کے خلاف چیلنے سیجھئے۔

قرآن بین ہے کہ جب لوط عَلَيْنِا کے مہمانوں پربستی کے لوگ بدنیتی کے ساتھ ملہ آور ہوئے تو وہ مدافعت کے لئے اُٹھ کھڑ ہے ہوئے اور کہا: ''بیلوگ میرے مہمان جیں ان کے ساتھ بدسلوکی کر کے مجھے رسوانہ کرو، ان کی رسوائی میری رسوائی ہے'' قَالَ إِنَّ هَنُّو لَآءِ صَدِیْفِی فَلَا تَفْضَحُونِ. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْرُونِ.

(الحجر: ١٨ - ٢٩)

لوط (عَلِيْتِا) نے کہا: '' محائیو! میمرے مہمان ہیں مجھے رسوانہ کرو، خداے ڈرو اور میری بے عزتی ہے بازر ہو''

## ﴿ تین دن تک انتهائی شوق اور ولو لے سے میز بانی کے

### تقاضے پورے سیجئے

تین دن تک انتهائی شوق اور ولولے کے ساتھ میز بانی کے نقاضے پورے کیجئے۔
تین دن تک کی ضیافت مہمان کاحق ہاور حق اداکرنے میں موس کو انتهائی فراخ دِل
ہوتا چاہئے۔ پہلا دن خصوصی خاطر مدارات کا ہے،اس کئے پہلے روز مہمان توازی کا
پورا پورا اہتمام کیجئے۔ بعد کے دو دنوں میں اگروہ غیر معمولی اہتمام ندرہ سکے تو کوئی
مضا لَقَةَ نِیس ۔ نِی کریم مِنا اُنْ اِیْنَ کِیمَ کُلُولُولُ کُلُولُ اِیْنَا مِنْ اِیْنَ کُلُولُولُ کُلُولُولُ کُلُولُولُ کُلُولُولُ کُلُولُولُ کُلُولُ کُلُول

وَالطِّيافَةُ ثَلَاثَةُ آيَّام فَمَا بَعْدَ ذَالِكَ فَهُو لَهُ صَدَقَةٌ ط

(به خادی، کتاب الادب، باب من کان یؤمن بالله والیوم الاعر فلا یؤ ذ جاره - ۲۰۱۹، مسلم) ''اورمهمان توازی تنین دن تک ہے، اس کے بعد میزیان جو پچھ کرے گاوہ اس کے لئے صدقتہ ہوگا''

### مہمان کی خدمت کواپنااخلاقی فرض ہجھئے

مہمان کی خدمت کو اپنا اخلاقی فرض بجھتے اور مہمان کو ملازموں یا بچوں کے حوالے کرنے کے بجائے خوداک کی خدمت اور آرام کے لئے کمر بستہ رہے۔ نبی کریم بیالیتی معزز مہمانوں کی مہمان توازی خود فرماتے تھے۔ حصرت امام شافعی مُشلاً جب امام مالک مُشلاً کے بہاں جا کر بطور مہمان تھہر بے توامام مالک مُشلاً نے نہایت عزت واحر ام سے آنہیں ایک کمرے میں سلا دیا۔ سحر کے وقت امام شافعی مُشلاً نے سنا کہ کس نے دروازہ کھی کھٹایا اور بڑی ہی شفقت سے آواز دی: ''آپ پر خودا کی رحمت ہونماز کا وقت ہوگیا ہے''۔ امام شافعی مُشلاً نورا اُسٹھ کیاد کی حق ہیں کہ امام مالک مُشلاً نہا تھ میں یانی کا بجرا ہوالوٹا لئے کھڑے ہیں۔ امام شافعی مُشلاً کو کے اور نہایت مجت کے ساتھ ہولے: ''بھائی! تم کوئی خیال نہ کرو، مہمان کی خدمت تو کرنا ہی جاہے''

ا مہمان کو گھہرانے کے بعد، بیت الخلابتاد بجئے، پائی کالوٹادے د بجئے ، قبلہ کا رُخ بتاد بجئے ، نماز کی جگہ اور مصلّے وغیرہ مہیا کرد بجئے مہمان کو گھہرانے کے بعد، بیت الخلابتا د بجئے، پائی کا لوٹا دے د بجئے، قبلہ کا رُخ بتاد بجئے ، نماز کی جگہ اور مصلّے وغیرہ مہیا کرد بجئے۔ امام شافعی میں اللہ کا اللہ کا اللہ کا ایک میں گھرانے کے بعد کہا: ' معزت! قبلے مالک میں ہیں کے ایک خادم نے ایک کمرے میں کھہرانے کے بعد کہا: ' معزت! قبلے کا رُخ یہ ہے، یانی کا برتن یہاں رکھا ہے، بیت الخلااس طرف ہے'

## کھاٹا کھانے کے لئے جب ہاتھ دھوئے تو پہلے میز بان

### دھونے ، پھرمہمان کے ہاتھ دھلوائے

کھانا کھانے کے لئے جب ہاتھ دھلوا کیں تو پہلے خود ہاتھ دھوکر دسترخوان پر پہنچ اور پھرمہمان کے ہاتھ دھلوا ہے۔ امام مالک رہنا اللہ عنافتی رہنا تھا کہ ہوات کے ہاتھ دھلوا ہے۔ امام مالک رہنا اللہ تعاشدہ نے جب یہی ممل کیا، تو امام شافعی رہنا اللہ کو جہلے ہاتھ دھونا جا ہے دھونا جا ہے اس کی وجہ پوچھی، تو فر مایا: کھانے سے پہلے تو میز بان کو پہلے ہاتھ دھونا جا ہے اور دسترخوان پر پہنچ کرمہمان کو خوش آمدید کہنے کے لئے تیار ہوجانا جا ہے اور کھانے کے بعد میز بان کو ہاتھ دھونے جا ہمیں۔ ہوسکتا ہے کہ اٹھے کوئی اور آپنچ ہمارے یہاں مرکز نظام الدین دہتر خوان سے اٹھے ہیں دمتر خوان سے اٹھے ہیں دمتر خوان سے اٹھے ہیں۔ دسترخوان پر بیٹھے مہمانوں کی خاطر داری فرماتے ہیں۔

(ال وسترخوان پرخوردونوش کاسامان اور برتن وغیره زیاده رکھئے دسترخوان پرخوردونوش کاسامان اور برتن وغیره مہمانوں کی تعداد سے پچھزیاده رکھے ہوسکتا ہے کہ کھانے کے دوران کوئی اور صاحب آجا ئیں اور پھران کے لئے انتظام کرنے کو دوڑ تا بھا گنا پڑے۔ اور اگر برتن اور سامان پہلے سے موجود ہوگا تو آنے والا بھی شکی کے بجائے مسرت اور عزت افز ائی محسوس کرے گا۔

(m) مہمان کے لئے ایثارے کام لیج

مہمان کے لئے ایٹارے کام لیجئے۔خود تکلیف اُٹھا کراُس کوآرام پہنچاہے۔ ایک مرتبہ نی کریم مٹالٹیائیل کی خدمت میں ایک شخص آیااور بولا،حضور! میں بھوک سے بے تاب ہوں۔ آپ مٹالٹیائیل نے اپنی کی بیوی کے یہاں کہلایا، کھانے کے لئے جو پچھموجود ہو بھیج دو۔ جواب آیا، اُس خداکی تتم جس نے آپ مٹالٹیائیل کو پیغیبر بنا كر بهيجا ہے يہاں تو پائى كے سوااور كھ تيس ہے۔ پھر آپ سِلْ اللَّهِ اللَّهِ مَن دوسرى يوى كى يہاں كہلا بھيجا۔ وہاں ہے بھى بہى جواب آيا، يہاں تك كد آپ سِلْ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

انصاری اُس مہمان کواپنے گھر لے گئے اور گھر جاکر بیوی کو بتایا: ''میرے ساتھ بیدرسول اللہ شافی آئے کے مہمان ہیں ان کی خاطر داری کرو۔'' بیوی نے کہا: ''میرے پاس تو صرف بچوں کے لائق کھا نا ہے۔' صحابی نے کہا: ''بچوں کو کسی طرح بہلا کرسلا دواور جب مہمان کے سامنے کھا نا رکھوتو کسی بہانے سے چراغ بچھا دینا اور کھانے پر مہمان کے ساتھ بیٹے جانا تا کہاس کو بیٹسوس ہوکہ ہم بھی کھانے ہیں شریک ہیں'' مہمان کے ساتھ بیٹے جانا تا کہاس کو بیٹ بھر کھایا اور گھر والوں نے ساری رات فاقے سے گزاری ہے جب بیسے ابی نبی کریم شیل پیٹھ آئے ہے کہ کہ دمت میں حاضر ہوئے تو آپ شیل پیٹھ کے اس کے ساتھ جو سن سلوک کیا وہ نے درات اپنے مہمان کے ساتھ جو سن سلوک کیا وہ فدا کو بہت ہی لیشند ہے۔ اس محدا کو بہت ہی لیشند ہے۔ اس محدا کی بیٹھ آیا' (بنجاری و مسلم، کتاب الاشوبة، باب اکو ام الصناف – ۹ ۳۰ ۵)

اگرمہمان کسی موقع پرمیز بان سے بے مروتی کرے تب بھی میز بان فیاضی کاسلوک کرے

اگرآپ کے مہمان نے بھی کسی موقع پرآپ کے ساتھ بے مروتی اور رو کھے پن کا سلوک کیا ہو، تب بھی آپ اس کے ساتھ نہایت فراخد لی، وسعت ظرف اور فیاضی کا سلوک بیجئے۔

حضرت ابوالاحوص جشمی مالٹنڈا ہے والد کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ

ایک بارا نہوں نے بی کریم میلی کی اور ہوادروہ میری خوالی کے پاس میرا گزرہواوروہ میری خوادروہ میری خوادروہ میری خوادروہ میری خواد کی ادانہ کرے، اور پھر پچھ دنوں کے بعداس کا گزرمیرے پاس ہوتو کیا میں اس کی مہمانی کا حق ادا کروں یا اس (کی بے مروتی اور بے رخی) کا بدلہ اُسے چھاؤں؟'' نبی کریم میلی کی آرشاوفر مایا: 'دہیں بلکہ تم بہر حال اس کی مہمانی کاحق ادا کرو۔' (مکلؤہ ماب بلنافة)

## مہمان سے اپنے حق میں خیروبرکت کی دُعا کے لئے

#### درخواست ميحيح

مهمان سے اپنے بی بیل فیرو برکت کی دُعا کے لئے درخواست سیجنے، بالحضوص اگر مہمان نیک، دیندار اور صاحب فضل ہو۔ حضرت عبداللہ بن بسر رفائن کہتے ہیں کہ نی کریم شافلن کی میر سوالد کے یہاں مہمان تھرے ہم فافلن کی کسامنے ہر یہ بیٹی کیا۔ آپ شافلن کی ہماں ہمان تھرہے ہم فافلن کی کسامنے ہر یہ بیٹی کیا۔ آپ شافلن کی ہماں تاول فرمایا، پھر ہم نے محبوریں پیش کیں۔ آپ شافلن کی ہما کہ محبوریں کھاتے تھے اور گھلیاں شہادت کی انگلی اور نے کی انگلی میں پکڑ کر چھنے جاتے تھے۔ پھر پینے کے لئے بچھ پیش کیا گیا۔ آپ شافلن کی نے نوش فرمایا ور اپنی دا کیں طرف بیٹنے والے کے آگے بڑھا دیا۔ جب آپ شافلن کیا تشریف لے جانے کے تاب شافلن کی دا کی دا کو والد محترم نے آپ شافلن کی تاب کی دا کو والد محترم نے آپ شافلن کی کہ حضور شافلن کی دا کی دا کو درخواست کی کہ حضور شافلن کی ہمارے لئے دُعافر ما کی ۔ اور نبی کریم شافلن کی نے ما فرا کے مقافر ما کی ۔

(مسلم، كتاب الاشربة - ٥٣٢٨)

''خدایا! تونے ان کوجورز ق دیا ہے اس میں برکت فرماءان کی مغفرت فرمااور ان پررحم کر''







# ہم مہمانی کس طرح کریں؟ ① مہمان میز بان کے لئے یااس کے بچوں کے لئے گھتھنہ لے لیا کرے

کی کے یہاں مہمان بن کر جا کیں تو حسبِ حیثیت میز بان، یا میز بان کے بچوں کے لئے پچھ تھے تھا نف لیتے جائے اور تھے میں میز بان کے ذوق اور پسند کا کاظ بچئے تحفوں اور ہدیوں کے تباد لے سے محبت اور تعلق کے جذبات بڑھتے ہیں۔ اور تھند سے والے کے دل میں گنجائش پیدا ہوتی ہے۔

﴿ مهمان بغیر ضرورت تین دن سے زیادہ نہ کھہرے

جس کے یہاں بھی مہمان بن کر جا کیں کوشش کریں کہ تین دن سے زیادہ نہ تھہریں ،الآیہ کہ خصوصی حالات ہوں اور میز بان ہی شدیندا صرار کرے۔ نبی کریم ضافیتی کے کا ارشاد ہے:

''مہمان کے لئے جائز نہیں کہ وہ میزبان کے یہاں اتنا تھہرے کہ اس کو پریشانی میں مبتلا کردئ'۔

(بخاری کتاب الادب، باب اکرام الضیف و خدمته ایاه بنفسه – ۲۱۳۵)
اور سیح مسلم میں ہے کہ ' مسلمان کے لئے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کے بہاں اتنا
گھبرے کہ اس کو گنہگار کروے'' ۔ لوگوں نے کہا: '' یا رسول اللہ مِنافِیْدِیِّا ہِ اِگنہگار کیے
کرے گا'' فرمایا: ''اس طرح کہ وہ اس کے پاس اتنا کھبرے کہ میزیان کے پاس
ضیافت کے لئے بچھندر ہے''

#### ہیشہدووسروں کے ہی مہمان نہ بنئے

ہمیشدد دسروں کے بی مہمان نہ بنئے۔ دوسروں کو بھی اپنے یہاں آنے کی دعوت دیجئے اور دل کھول کرخاطر تواضع کیجئے۔

@ موسم کے لحاظ سے ضروری سامان لے کرجائیں

مہمانی میں جاکیں تو موسم کے لحاظ سے ضروری سامان اور بستر وغیرہ لے کر جائے۔ جاڑے میں خاص طور پر بغیر بستر کے ہرگز نہ جائے، ورنہ میز بان کو نا قابل برداشت تکلیف ہوگی اور بیہ ہرگز مناسب نہیں کہ مہمان میز بان کے لئے وبال جان بن جائے۔

میزبان کی ذمه داریوں کا بھی لحاظ رکھئے

میز بان کی مصروفیات اور ذمددار یوں کا بھی لحاظ رکھتے اوراس کا اہتمام کیجئے کہ آپ کی وجہ سے میز بان کی مصروفیات متاثر ندہوں اور ذمہ داریوں میں خلل ندیڑے۔

میزبان سےطرح طرح کےمطالبےنہ کریں

میزبان سے طرح طرح کے مطالبے نہ سیجئے۔ وہ آپ کی خاطر مدارات اور دلجوئی کے لئے ازخود جواہتمام کرے ای پرمیز بان کاشکر بیادا سیجئے اوراس کو کسی پیجا مشقت میں نہ ڈالیئے۔

ک میز بان کے گھر کی خوا تنین سے گفتگو وغیرہ نہ کریں اگرآپ میز بان کی خواتین کے لئے غیرمحرم ہیں تو میز بان کی غیر موجودگی ہیں بلاوجہان سے گفتگو نہ سیجئے نہاں کی آپس کی گفتگو پر کان لگاہیے اوراس انداز سے رہے کہ آپ کی گفتگواور طرز عمل سے آنہیں کوئی پریشانی بھی نہ ہواور کسی وقت بے پردگی بھی

ندہونے پائے۔

﴿ الرميز بان كے ساتھ نہ كھا نا ہوتو التھے انداز ميں معذرت كريں اوراً كركى وجہ ت آپ ميز بان كے ساتھ نہ كھا نا چاہيں يا روزے ہے ہوں تو نہايت التھے انداز ميں معذرت كريں اور ميز بان كے لئے فيروبركت كى دُعامانگيں۔ جب حضرت ابراہيم علينيا نے آئے والے معزز مہمانوں كے سامنے پرتكلف کھانا ركھا اور وہ ہاتھ کھنچ تى رہ تو حضرت نے درخواست كى: "آپ حضرات كھانے كيول نہيں؟" جواب ميں فرشتوں نے حضرت كولى ديتے ہوئے كہا: "آپ نا كوارى نہ محسوس فرما كيں دراصل ہم كھانہيں كتے ، ہم تو صرف آپ كواك لائق بينے نا كوارى نہ محسوس فرما كيں دراصل ہم كھانہيں كتے ، ہم تو صرف آپ كواك لائق بينے كے بيدا ہونے كي خوشجرى ديے آئے ہيں۔"

#### میزبان کے لئے خیروبرکت کی دعا کیجئے

جب کسی کے یہاں دعوت میں جا کیں تو کھانے، پینے کے بعد میز بان کے
لئے کشادہ روزی، خیروبرکت اور مغفرت ورحمت کی دُعا کیجئے۔ حضرت ابوالہیٹم بن
تہان رفائنٹونے نی کریم میلیٹیٹی اور آپ میلیٹیٹی کے صحابہ رفزائنٹی کی دعوت کی ، جب
آپ لوگ کھانے سے فارغ ہوئے تو نبی کریم میلیٹیٹی نے فرمایا: ''اپ بھائی کوصلہ
دو!' صحابہ رفزائنٹی نے بو چھا: ''صلہ کیا دیں؟ یا رسول اللہ میلیٹیٹی !' فرمایا: ''جب
آ دمی اپ بھائی کے یہاں جائے اور وہاں کھائے بیٹے تو اس کے تن میں خیروبرکت
کی دُعا کرے۔ بیاس کا صلہ ہے''۔

(ابودانود، كتاب الاطعمة باب في الدعاء لوب الطعام اذا اكل عنده - ٣٨٥٣) ني كريم مَنْ الله الله بارحضرت سعد بن عباده والنفذ كريم التريف له سي كريم مَنْ الله الله الله بارحضرت سعد بن عباده والنفذ في اورزيتون فيش كيا-آپ مِنْ الله في تناول فرما يا اورب وعافرما كي : اَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّآئِمُوْنَ وَاكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ الْفَطر عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ وَاكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ (المودانود، كتاب الاطعمة - ٤ ٣٨٥)

''تمہارے یہاں روزے دار، روزہ افطار کریں، ٹیک لوگ تمہارا کھا نا کھا تیں اور فرشتے تمہارے لئے رحمت ومغفرت کی دُعا کریں''

> بیوی کے منھ میں لقمہ دینا بھی ثواب ہے اور وارثوں کے لئے مال جھوڑ کرجا نا بھی ثواب ہے

وارثوں کے لئے مال چیوڑ کر جاتا بھی تو اب ہے۔حضرت سعد بن الی وقاص ر الفنونے بیان فرمایا کہ میں فتح مکہ کے سال ایسام یض ہوا کہ یہ محسوں ہونے لگا کہ ابھی موت آنے والی ہے۔رسول الله مان الله علق عمرى عمادت كے لئے تشريف لائے میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! میرے یاس بہت سامال ہے اور (فرائض میراث كاعتبارے) صرف ميرى بينى كوميراث كاحصه پنچتا ہے، تو كياميں اين يورے مال کی وصیت کردوں؟ آپ سِلْ الله نے فرمایا جنیں۔ میں نے عرض کیا: دوتهائی مال کی وصیت کردول، فرمایا جنیس میں فے عرض کیا: آ دھے مال کی وصیت کردول؟ آب عَالَيْكِمْ نِ فرمايا بنيس من فعرض كيا: تَهاكَى مال كى وصيت كردول؟ آب مِنْ اللَّهِ اللَّهِ نے فرمایا: باں ، تنہائی مال کی وصیت کر سکتے ہو، اور تنہائی ( بھی) بہت ہے۔ بلاشبہ اگرتم اینے دارتوں کو (جن کوعصبہ ونے کے اعتبارے میراث پہنچی ہے) مالدار ہونے کی حالت میں چھوڑ وتوبیاس ہے بہتر ہے کہتم انہیں تنگ دئی کی حالت میں چھوڑ دو، جولوگو ں کے سامنے ہاتھ پھیلایا کریں، اور اس میں شک نہیں کہتم جو بھی کوئی خرچہ کرو گے جس سے اللہ کی رضا مطلوب ہو جہیں ضروراس کا اُواب ملے گا۔ یہاں تک کہ ایک لقمہ أشماكراتي بيوى كےمنے ميں دے دو كتواس كا بھى تواب ملے گا۔

(صحيح بخارى، كتاب النفقات، باب فضل النفقه على الاهل - ٤ ٥٣٥، صفحه ٣٨٣)

رسول الله مِنْ الله مِنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

# حضورا قدس مِلالله عَلَيْهُ كَي

# حضرت معاذبن جبل والفيئا كودس (١٠) تصيحتين

حضرت معاذبن جبل ڈاکھٹونے بیان فرمایا کہ حضوراقدس میں کھیے ہے دی باتوں کی وصیت فرمائی:

- الله كے ساتھ كى چيز كوشر يك نه بنا اگر چيلو قتل كرديا جائے اور تحقي جلاديا
   بائے۔
- ا پے ماں باپ کی نافر مانی ہرگز نہ کرنا اگر چہ تجھے تھم دیں کہ اپنے گھر والوں کواور مال ودولت کو چھوڑ کرنگل جا۔
- فرض نماز ہرگز قصداً نہ چھوڑ کیونکہ جس نے قصداً فرض نماز چھوڑ دی اس
   اللہ کا ذمہ بری ہوگیا۔
  - 🕜 شراب ہرگزمت لی کیونکہ دہ ہربے حیائی کی جڑہے۔
  - @ گناه عن كونكه كناه كى وجد الله كى ناراضكى نازل موتى بـ
- میدان جہادے مت بھاگ اگر چد (دوسرے) لوگ (تیرے ساتھی)
   ہلاک ہوجا کیں۔
- ﴾ جب لوگوں میں (وبائی) موت پھیل جائے اور تو وہاں موجو د ہوتو وہاں جم کرر ہنا (اس جگہ کوچھوڑ کرمت جانا)
- ♦ اورجن كافرچة تحدير لازم ب(يوى يح وغيره) ان پراپناا حجمامال فرچ كرنا\_
  - اوران کواوب سکھانے کے پیش نظران سے اپنی لائھی ہٹا کرمت رکھنا۔

اوران کواللہ کے احکام (قوانین) کے بارے میں ڈراتے رہنا۔

(مشكوة المصابيح، صفحه ١٨، بحواله مسند احمد)

اس مدیث میں جن باتوں کی تفیحت فرمائی ہے بہت اہم ہیں، وروز بان اور حرز جان بنانے کے قابل ہیں، آپ زرے کھی جا کیں تب بھی ان کاحق ادائمیں ہوگا۔ ہم نے تفیحت (۹) اور (۱۰) کے جوڑ ہے تعلیم وتربیت کے ذیل میں اس مدیث کولیا ہے۔ ہرمسلمان پرلازم ہے کدان تفیحتوں پڑھل کرے۔

#### بيلى نفيحت

بیفر مائی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی چیز کوشر یک مت بنانا ، اگر چہ تخفی آل کر دیا جائے اس میں شرک کی اور مشرک کی فدمت بیان کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ شرک ہے اس قدر پر بینز لازم ہے کہ اگر شرک ہے پر بینز کرنے کی وجہ ہے آل کیا جائے گئے یا آگ میں ڈالا جائے گئے تب بھی زبان ہے شرک کا کوئی کلہ نہ نکا لے اور نہ شرکی گل کر ہے۔ اس میں افضل اور اعلیٰ مرتبہ اختیار کرنے کی تلقین کی گئی ہے ، جان جائی ہے تو چلی جائے گئی نفر وشرک کا کلمہ کی بھی دباؤ اور خوف ہے نہ کیے اور اس جائی ہوان ہے نہ جائے اور اس جائی ہوان ہونے صرف نبان کا اونچا مرتبہ ہے ، اگر چہ اس بارے میں کی بھی طاقت کے سامنے نہ جھکے بیدا میان کا اونچا مرتبہ ہے ، اگر چہ اس بات کی بھی اجازت دی گئی ہے کہ جان جائے کا واقعی خطرہ ہوتو صرف زبان ہے گفر و باک کا کھم کہ کہ کہ کہ رجان بی الیکن دل ہے مؤمن ہی رہے ۔ اعتقاق بلی نہ بدلے۔ گھا قال اللہ تعالیٰ شائه "اِلّا مَنْ اُنْحُو ہَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَنِنَ \* بِالْاِیْمَا لؤط رصورة النحل ، آیت : ۲۰ (صورة النحل ، آیت : ۲۰ د)

## دوسرى تفيحت

میفر مائی کداینے ماں باپ کی نافر مانی ندکر ایعنی ایساطر یقدا فقتیار ندکر جس سےان کو تکلیف پنچے۔اولا دیر واجب ہے کہ والدین کی فرماں برداری کریں وہ جو کچھ کہیں اس کو ما نیس (بشرطیکہ) گناہ کرنے کو نہ کہیں، کیونکہ گناہ کرنے میں کسی کی فرماں برداری

ہیں ماں باپ کی بات نہ مانتا ان کو زبان یا ہاتھ سے تکلیف دیتا ہے سب عقوق
(نافرمانی) میں داخل ہے جس سے حدیث شریف میں تختی ہے منع فرمایا ہے۔ حدیث
شریف میں یہاں تک فرمادیا کہ اگر ماں باپ یوں کہیں کہ اپنے گھریار ہے تکل جا تب

بھی ان کی فرما نیرداری کے لئے تیار دہنا چاہئے، یہ بات الگ ہے کہ ماں باپ خود ہی
کوئی ایسا تھم نہ دیں گے جس سے ان کی اپنی اولا دکو، یا اولا دکی اولا دکو تکلیف پہنچے یا بیٹے
کی بیوی کی تکلیف میں میتلا ہو، یا بیٹی کا شوہر کی مصیبت سے دوجار ہو۔

کی بیوی کی تکلیف میں میتلا ہو، یا بیٹی کا شوہر کی مصیبت سے دوجار ہو۔

### تيسرى نضيحت

میفرمائی کہ فرض نماز ہرگزنہ چھوڑنا کیونکہ جس نے قصداً فرض نماز چھوڑ دی اس ے اللہ تعالیٰ کا ذمہ بری ہوگیا۔ بعنی نماز کی پابندی کرتے ہوئے میشخص اللہ کے
یہاں باعزت تھا، تو اب کا ستحق تھا، امن وامان میں تھا، فرض نماز چھوڑنے ہے اللہ ک
کوئی ذمہ داری نہیں رہی کہ اس کو امن وامان اور عزت سے رکھے اور مصائب دنیا اور
عذاب آخرت سے بچائے۔

## چوهمی نفیعت

سے فرمائی کہ شراب ہرگزنہ پی، کیونکہ وہ ہر بے حیائی کی جڑے، جس طرح سے
نماز اُم العبادات ہے بیعنی سب عبادتوں کی جڑے، جو شخص نماز کی پابندی کرتا ہے
بہت ہے گناہوں ہے نی جاتا ہے اور طرح طرح کی عبادات نماز کی پابندی کی وجہ
سہت ہے ادا ہوتی رہتی ہیں۔ مشلا تبیعی، درود، استعفار، تلاوت، تفلیں، دُعا میں بیسب
چیزیں نماز کی برکت ہے مل ہیں آتی رہتی ہیں اور ان کے علاوہ بہت کی تیکیاں نماز
کے جوڑ اور تعلق ہے ادا ہوجاتی ہیں، بالکل اس کے برعکس شراب ہے جو اُم الخبائث

ہے یعنی جوشراب پی لے وہ ہرطرح کی بیہودگی، ہے حیائی، بدمعاثی اور حیوانیت میں جتال ہوجاتا ہے، عقل انسان کو ہرائیوں ہے روکتی ہے اورشراب پی کرعقل پر پردہ چھاجاتا ہے، جس کی وجہ ہے نشہ میں انسان ہر وہ حرکت کرگز رہتا ہے، جس کی اجازت نہ فدہب و بتا ہے نہ انسانیت و بتی ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے: وَلاَ مَشُوبِ الحَمْرَ فَائِنَهَا هِفَتَا حُ کُلِ شَوِّ یعنی شراب نہ پی کیونکہ وہ ہر برائی کی گئی ہے، چی فرمایار جمۃ للعالمین میں شوائی ہے، جو قو میں شراب پیتی ہیں ان کی حالت نظروں کے مرائی رہے ہوگئی ہر برے ہے براگندہ کام کرگز رتے ہیں۔ جو نام کے مسلمان مامنے ہے، یہ لوگ ہر برے سے براگندہ کام کرگز رتے ہیں۔ جو نام کے مسلمان اس نایاک چیز کے بینے کو اختیار کر لیتے ہیں وہ بھی یوروپ اور امر یکہ کے گندے لوگوں کی طرح ہے حیائی اور بے شرمی میں جتلا ہوجاتے ہیں۔

## يإنجو ين تفيحت

یہ فرمائی کہ گناہ مت کرنا کیونکہ گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نارافسکی نازل ہوجاتی ہے جوانسان خداوند قدوس کی فرما نبرداری میں لگار ہے اور گناہوں سے پر ہیز کرتار ہے اللہ جل شاخہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے اور اللہ جل شاخہ اسے مصائب دنیا اور عذا ہے آخرت ہے بچاتے ہیں اور بندہ نے جیسے ہی گناہ کر لیا بس اللہ تعالیٰ کے غصہ اور نزولی عذا ہوگا ہے گناہ مصیبت کا سبب ہے اس کی وجہ سے طرح طرح کی اور نزولی عذا ہوتی ہیں۔ آج کل ہمارا سارا معاشرہ گناہوں سے بجرا ہوا ہے، مرد و وبائیں نازل ہوتی ہیں۔ آج کل ہمارا سارا معاشرہ گناہوں میں لت ہت ہیں، فال عورت، بوڑھے جوان، حاکم وکلوم، امیر وغریب، سب گناہوں میں لت ہت ہیں، فال خال کوئی خص ہے گناہ کم ہوں ورنہ سب ہی طرح طرح کے گناہوں میں جتلا خال کوئی خص ہے جس کے گناہ کم ہوں ورنہ سب ہی طرح طرح کے گناہوں میں جتلا ہیں اور عذا ہے خداوندی کو ہروقت دعوت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہجھد ہے۔

اورلطف سے کرسب لوگ ہے جی کرمیے جیں کرمیے جیس اورآ فتیں، زلز لے، سیلاب ہاری بداعمالیوں کا متیجہ ہیں، لیکن اس اقرار کے باوجود گناہ چھوڑنے کو تیار نہیں،

مصینتیں اقرار گناہ ہے بیں ٹلیں گی ہڑکے گناہ سے دفع ہوں گی۔

### چھٹی نفیحت

بیفر مائی کہ میدانِ جہاد ہے مت بھا گنا، اگر چے تمہارے ساتھ جہادیش شریک ہونے والے ہلاک ہوجا کیں، میدانِ جہادے بھا گنا گناہ کیرہ ہے۔اللہ تعالی اس ہے ہرمسلمان کو محفوظ رکھے، آج کل تو مسلمانوں نے جہادِ شرعی چھوڑ ہی دیاہے، جس کی برکات سے محروم ہیں۔

## ساتوين تفيحت

بیفرمائی کہ جب کسی جگہ طاعون وغیرہ کی وجہ سے اموات ہوئے لگیں اور تو وہاں موجود ہو، تو وہاں ہے مت جانا، بلکہ وہاں خوب جم کر ثابت قدم رہنا۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جب تم کوخبر ملے کہ فلاں سرز مین میں طاعون ہے تو وہاں مت جاؤ اور جب کسی سرز میں میں پہلے ہے موجود ہواور وہاں طاعون شروع ہوجائے تو وہاں سے فرار ہونے کی نیت ہے مت نکلو۔

(بہخاری، کتاب الطب باب ما یذکو فی الطاعون – ۷۲۸ و مسلم)

می شیست بہت ی حکمتوں اور فائدوں پر جنی ہے، علاء نے بتایا ہے کہ جولوگ وبائی

مرض میں بتلا شہوں، پچے سالم ہوں، اگر بیلوگ وہاں سے چلے جا کیں قو مرنے والوں

ک نخشیں یوں ہی پڑی رہیں گی، اور اُن کے فن و فن کا کوئی انتظام نہ ہوسکے گا، اس

لئے حاضرین کو تھم دیا کہ وہاں رہیں، اور اللہ جل شانہ کی قضا وقدر پر راضی رہیں اگر مرتا

ہے تو دوسری جگہ جا کر بھی مرجا کیں گے۔

حصرت عا ئشرصد يقد في الشجائب روايت ب كرحضورا قدس مِنالِينَ النَّائِينَ في ما ياكه كى جگه طاعون شروع ہوجانے كى صورت بين اگر كو كى شخص اپنے اى شهر ميں صبر کرتے ہوئے اور تواب کے تعلق ہوئے اور یہ یقین کرتے ہوئے تھمرار ہے کہ اسال کے علاوہ کوئی تکلیف نہیں بی شخصی جواللہ تعالیٰ نے اس کے لئے لکھ دی ہے، تواس کو ایک شہید کا تواب طحگا (بخاری، کتاب الطب، باب اجر الصابر فی الطاعون ۱۳۳۵) اور یہ جوفر مایا کہ ''جس جگہ کے بارے شی معلوم ہو کہ وہاں طاعون ہے اس جگہ مت جاؤ۔''اس میں ایک حکمت یہ ہے کہ اگر میخض وہاں جا کر طاعون میں جتلا ہو گیا تو یہ خیال آئے گا کہ یہاں نہ آتا تواس تکلیف میں جتلا نہ ہوتا، ایسا خیال کرنے سے عقید و تو حید میں کمزوری آئے گی اس کے علاوہ اور بھی حکمتیں ہیں۔

## آمهوس نفيحت

بيفرماني كدايية الل وعيال يرايناعمده مال خزج كرنااور

## نوس تفيحت

ریفر مائی کدان کوادب سکھا تارہ اور اس بارے میں عاقل نہ ہو، لاٹھی اُٹھا کرمت رکھ دے بلکہ تنمید کرتارہ۔

#### وسوين تضيحت

ریفر مائی کہ اٹل وعیال کو اللہ تعالی (کے احکام) کے بارے میں ڈراتا رہ۔ یہ
آخری تین نفیجتیں اٹل وعیال کی پرورش اور ان کی دینی گلہداشت ہے متعلق ہیں۔
مطلب میہ کہ اٹل وعیال پرخرج کرنے میں کنجوی نہ کرو، ان پراپنا عمدہ مال خرج
کرتے رہو، ان کو اللہ تعالی شانہ کی رحمتوں ہے حروم مت رکھو، تا کہ دوسروں کی طرف
اُن کی نظر نہ جائے، لیکن اس جسمانی پرورش اور دنیاوی وادود ہش کے ساتھ ان کے
دین کی بھی فکر رکھو یعنی ان کو ادب سکھاؤ، اور میہ بتاؤ کہ خالق تعالی شانہ کے کیا احکام
ہیں، جن کو بجالا کمیں، اور مخلوق کے ساتھ می طریقہ پر کس طرح زندگی گزاریں۔

يه جوفرمايا كه الأهي أشحا كرمت ركه دو" اس كا مطلب بيه ب كدائل وعيال كى تعلیم اور تادیب کے سلسلہ میں ہرگز کوتاہی شاکرو، اور ان کو بیانہ بچھنے وو کہ والد کو ہاری دینداری کی زیادہ فکرنیس ہے، وین پر ڈالنے اور دیندار بنائے کے لئے اُن پر بختی کرو۔اور پوری طرح ان کے اعمال اور احوال کی تکرانی کرتے رہو، ڈانٹ او ر مار پہیے ہے بھی ضرورت کے وقت در اپنج نہ کرو، ہر وقت ڈیڈا تیار رکھو، تا کہ دین ے عاقل ندہوجا تھی، بیمطلب نہیں کہ مار پیٹ ہی ہے کام چلا و اور رات ون مارا بیٹا کرو، بلکہ مطلب میہ ہے کہ تہماری جانب ہے وہ ڈھیلا پن محسوس نہ کریں، وہ یہی سجھتے رہیں کددینی کاموں میں کوتا ہی کی تو مار پڑے گی، ساتھ ہی حکمت وموعظت کو ہاتھ سے نہ جانے دوء دنیا کا فانی ہونا اور آخرت کا ہاتی رہنا سمجھاؤ ، اور پیربتاؤ کہ الله تعالی خالق اور مالک ہے، اس کی معرفت ضروری ہے، اس کی اطاعت اور فر ما نبر داری ہے دنیا وآخرت سنورتی ہے، وہ رحیم وکریم ہے، اور شدید العقاب بھی ہے،اس سے اُمیدر کیس، اور ڈرتے بھی رہیں، اللہ کی بے انتہار حت ہمیں کس کس طرح ہے این واکن میں لئے ہوئے ہے۔ان کو سمجھا تیں اور اللہ کی پکڑ کا بھی احساس دلائيس، جب اس طريقه پر بچول کی تعليم اورتر بيت ہوگی توانشاءاللہ تعالیٰ وہ دیدار ہوں مے،اور اللہ جل شاند کے قرمان بردار ہوں مے،رسول اکرم مال اللہ علی کی سیرت کودل و جان ہے محبوب رکھیں کے اور ارشادات بڑمل بیرا ہوں کے اور مال باب کے بھی خدمت گزاراوراطاعت شعار ہوں گے۔

بہتر بہ شاہد ہے کہ ماں باپ کی طرف سے عفلت برتے والا جب بھی کوئی شخص دینداروں کی صحبت میں آ جا تا ہے اور آخرت کی فکر مندی کا سبق سکھنے لگتا ہے تو ماں باپ کے حقوق کی طرف بھی متوجہ ہوجا تا ہے بہت سے نافر مان لڑکے جماعت میں فکل کر ماں باپ کی فر ما نبر داری کرنے لگے۔

آج كل اوكول كاليطريقد بكاولا دكوديندار بنائے كوعيب بجھتے ہيں، پيدائش

کے دن ہی سے ان کے لئے کا فروں کی وضع اور کا فروں کا لباس اور کا فروں کے طور طریق پیند کرتے ہیں، قرآن و حدیث اور اسلامی احکام و آ داب پڑھانے کے جائے دوسری چیزیں پڑھواتے ہیں، اور دینداروں سے دورر کھتے ہیں، کہ مبادا مملاً نہ بن جائے، جب دین اور اہال دین سے دورر کھتے ہیں توسیق شعور کو پہنچ کروہ نہ فدا کو پیچانے ہیں، نہ رسول کو جانے ہیں، نہ مال باپ کی کوئی حیثیت بچھتے ہیں، ان فیشن کے پرستاروں کے نزدیک مال باپ کی حیثیت گھر کے بوڑھے ملازم ہے بھی کم ہوتی ہے، اس میں بہت بڑا قصور مال باپ کی حیثیت گھر کے بوڑھے ملازم ہے بھی کم ہوتی ہے، اس میں بہت بڑا قصور مال باپ کی حیثیت گھر کے بوڑھ شعال دکوفتی و فجور کے راستہ پر دالا اور اسلام سے جاہل رکھا، اب اولاد کر ابر تا و کرتی ہے و شکایت کیا ہے۔

جواولاد دینی تقاضوں سے بے خبر ہوتی ہے، ماں باپ کے حقوق سے بھی تاواقف ہوتی ہے، وہ نہ زندگی میں ماں باپ کا اکرام واحترام کرتی ہے نہ موت کے بعد اُن کے لئے استغفار کرتی ہے، نہ ان کے نام کا صدقہ دیتی ہے، نہ اُن کے لئے دعا کرتی ہے، خیان کے اللہ ین نے اولا د کے دین اور آخرت کا ناس کر دیا، ان کو اولا د سے نہ زندگی میں پچھا میدر کھنا چاہئے نہ موت کے بعد دُ عااور صدقہ کا منتظر رہنا چاہئے، جس کو دُ عااور صدقہ واستغفار کی اہمیت اور ضرورت ہی نہیں بتائی گئی وہ کیوں صدقہ دے، اور کیسے دُ عاکر ہے:

فَاعْتَبِرُوا يَآ أُولِي الْأَبْصَارِ



#### امن والاسوناء امن والاجا كنا

ا شام كااندهيراچها جانے ككے تو بچول كو گھر بلاليج

جب شام كا اند جرا چها جائے گئے تو بچوں كو گھر ميں بلا ليج اور باہر مذكليے ديے ، بال ، جب رات كا بچھ حصد گزر جائے تو تكلنے كی اجازت دے سكتے ہیں۔ احتیاط ای میں ہے كہ كی اشد ضرورت كے بغیر بچوں كورات ميں گھرے نہ تكلنے دیں ، نبی كریم بین اللہ کے كہ كا ارشاد ہے: ''جب شام ہوجائے تو چھوٹے بچوں كو گھر میں روك ركھو، اس لئے كہ اس وقت شیاطین (زمین) میں پھیل جاتے ہیں ، البتہ جب گھڑی بجررات گزر جائے تو بچوں كو چھوڑ كتے ہو۔''

(بخارى، كتاب الاشربة، باب تفطية الاناء،٣٣ ، ٥، صحاح سنه، بحو اله حصن صين)

﴿ شَام موتے بی مندرجہ ویل دُعارِ مے

جب شام ہوجائے تو میدوُ عا پڑھئے۔ نبی کریم مِنٹی کی شخصی ہے کرام ڈنا گھڑا کو یجی وُ عا پڑھنے کی تلقین فرمایا کرتے تھے:

اَلْلَهُم بِكَ اَمْسَيْنَا وَبِكَ اَصْبَحْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوْتُ وَإِلَيْكَ النَّشُورُ.

(ترمدی، کتاب الدعوات باب ما جاء فی الدعاء اذا اصبح واذا امسی - ٣٣٩١)

"فدایا! ہم نے تیری بی توفق ہے شام کی اور تیری ہی مددے کی - تیری بی عنایت ہے جی رہے ہیں اور تیرے ہی اشارے پرمر جا کیں گے، اور انجام کار تیرے ہی یاس اُٹھ کر حاضر ہول گے،

"تیرے ہی یاس اُٹھ کر حاضر ہول گے،

''خدایا! بیدوقت ہے تیری رات کے آئے کا، تیرے دن کے جائے کا اور تیرے مؤذنوں کی بکار کا، پس تومیری مغفرت فرمادے''

نوٹ: بندہ کی کتاب''مومن کا ہتھیار''اس میں مجھ وشام کی اکثر دعا کیں بندہ نے جمع کردی ہیں پڑھنے کا اہتمام سیجئے۔

اعشاء کی نمازے پہلے مونے سے پر ہیز کیجئے

عشاء کی نماز پڑھنے ہے پہلے سونے ہے پر ہیز سیجئے۔اس طرح اکثر عشاء کی نماز خطرے میں پڑجاتی ہے اور کیا خرکہ نیندگی اس موت کے بعد خدابندے کی جان واپس کرتا ہے یا پھر بھیشد کے لئے ہی لے لیتا ہے۔ نبی کریم طافی ایکا عشاء ہے پہلے بھی نہ سوتے تھے۔

﴿ رات ہوتے ہی گھر میں روشی ضرور کیجئے رات ہوتے ہی گھر میں روشی ضرور کر لیجئے۔ نی کریم میں ایسے گھر میں سونے سے پر ہیز فرماتے جس میں روشی نہ کی گئی ہوتی۔

رات میں جلد سونے اور سحر میں جلداً تھنے کی عادت ڈالیے دات گئے تک جاگئے ہے پر ہیز کیجئے۔ شب میں جلد سونے اور سحر میں جلداً تھنے کی عادت ڈالیے۔ نبی کریم سَلِی اُلی کا ارشاد ہے: ''عشاء کی نماز کے بعدیا تو ذکر اللی کے لئے جاگا جاسکتا ہے یا گھروالوں سے ضرورت کی بات کرنے کے لئے۔''

رات کو جا گئے اور دن میں نیند پوری کرنے سے پر ہیز کیجئے رات کو جا گئے اور دن میں نیند پوری کرنے سے پر ہیز کیجئے۔ خدانے رات کوآ رام وسکون کے لئے پیدا فرمایا ہے۔ اور دن کوسوکراُ شخنے اور ضروریات کے لئے دوڑ دھوپ کرنے کا وقت قرار دیا ہے۔ سور ۂ فرقان ،آیت سے میں ہے: وَهُوَ الَّذِیْ جَعَلَ لَکُمُ الَّیلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَّجَعَلَ النَّهَارَ نُشُوْرُا. "اوروه خدای ہے جس نے رات کوتمہارے لئے پردہ پوش اور نیند کوراحت و سکون اور دن اُٹھ کھڑے ہوئے کو بتایا"

اورسورة النباء، آيت ١١-٩ مي ي:

وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. وَجَعَلْنَا الَّيْلَ لِبَاسًا، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا.

''اورہم نے نیندکوتہارے لئے سکون وآ رام،رات کو پردہ پوش اور دن کوروزی کی دوڑ دھوپ کا وقت بتایا''

اورسورة المل آيت ٨٨ مي ب:

آلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا الَّـيْلَ لِيَسْكُنُوْا فِيْهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًاطُ اِنَّ فِيْ ذَالِكَ لَايْتٍ لِقَوْمِ يُؤْمِنُوْنَ.

'' کیاان لوگوں نے بیٹیں دیکھا کہ ہم نے (تاریک) رات بنائی کہ بیاس میں آرام وسکون حاصل کریں اور دن کوروش (کہ دوڑ دعوپ کریں) بلاشبداس میں مؤمنوں کے لئے سوچنے کےاشارات ہیں''

رات کوتاریک اورسکون و آرام کا وقت بنانے اور دن کو دوڑ دھوپ اور محنت کے لئے روش بنانے بین اشارہ بیہ کررات کوسونے کی پابندی کی جائے اور دن بین اپنی محاش اور ضرور یات کے لئے محنت اور کوشش کی جائے۔ دن کی روشنی بین اپنی محاش اور ضروریات کے لئے تندی اور سخت کوش کے ساتھ لگے رہنے یہاں تک کہ آپ کے اعضاء اور قو تیں تھکان محسوس کرنے لگیس۔اس وقت رات کی پرسکون اور پردہ پوش فضا بین سکون وراحت ہے ہم آغوش ہوجائے اور دن طلوع ہوتے ہی پھر خدا کا نام لیتے ہوئے تازہ دم میدانِ عمل بین اُئر پڑیئے۔ جولوگ آرام طلی اورستی کی وجہ دن میں خرافے لیتے ہیں، یا داد عیش دینے اور لہو ولعب میں جتلا ہونے کے لئے رات بھر جاگے ہیں، وہ قدرت کی حکمتوں کا خون کرتے ہیں اورا پئی صحت وزندگی کو برباد کرتے

حضرت عبداللہ بن عمرو دفائق ہے ایک بار تی کریم میں فیانے کے پوچھا، کیا یہ بات جو مجھے بتائی گئی ہے جے ہے کہ تم پابندی سے دن میں روز سے رکھتے ہواور رات رات کھر نمازیں پڑھتے ہو؟ حضرت عبداللہ ڈفائق نے کہا تی ہاں! بات تو سیح ہے۔ نبی کریم میں نمازیں پڑھتے ہو؟ حضرت عبداللہ ڈفائق نے کہا تی ہاں! بات تو سیح ہے۔ نبی کریم میں ایسانہ کرو، کبھی روز ہ رکھواور کبھی کھا و پیو۔ ای طرح سوو میں اورائے کھ کرنماز بھی پڑھو۔ کیونکہ تمہارے جم کا بھی تم پڑت ہے۔ تمہاری آ کھکا بھی تم پڑت ہے۔ تمہاری آ کھکا بھی تم پڑت ہے۔ تمہاری آ کھکا بھی

## ﴿ زیاده آرام ده بستر نداستعال کیجئے

زیادہ آرام دہ بستر نہ استعال کیجئے۔ دنیا میں مؤمن کو آرام طلی اور عیش بیندی سے پر ہیز کرنا چاہئے۔ زندگانی مؤمن کے لئے جہاد ہے۔ اور مومن کو جفا کش ہخت کوش ، اور مختی ہونا چاہئے۔ حضرت عائشہ ڈٹاٹھا کا بیان ہے کہ '' نبی کریم میں کھیور کی چھال کھی کے اسلامی ہوئی تھی'' بستر چھڑے کا تھا، جس میں کھیور کی چھال بھری ہوئی تھی''

رشمانل ترمذی، باب ما جاء فی فراش دسول الله صلی الله علیه وسلم)
حضرت هضه فران کی نے کو چھا، آپ کے یہاں نی کریم متالیقی کا بستر
کیما تھا؟ فرمایا: ایک ٹاٹ تھا جس کو دو ہرا کر کے ہم نی کریم متالیقی کے بیچے بچھا دیا
کرتے تھے۔ ایک دوز مجھے خیال آیا کہ اگر اس کو چو ہرا کر کے بچھا دیا جائے تو ذرا
زیادہ نرم ہوجائے گا۔ چنا نچہ میں نے اس کو چو ہرا کر کے بچھا دیا۔ می کوآپ میلی تھی گیا۔
نے دریافت فرمایا: رات میر سے بیچے کیا چیز بچھائی تھی؟ میں نے کہا، وہی ٹاٹ کا بستر

تھا، البتہ رات میں نے اس کو چو ہرا کر کے بچھا دیا تھا کہ پچھزم ہوجائے۔ ٹبی کریم میں تھا نے فرمایا نہیں، اس کو دہرا ہی رہنے دیا کرو، رات بستر کی نرمی تہجد کے لئے اُٹھنے میں رکاوٹ بنی''

رضمائل تومذی، باب ما جاء کی فوان النبی صلی الله علیه وسلم،
حضرت عائشہ فڑ الی بی کہ ایک بارایک افساری فاتون فڑ ا کی اور
انہوں نے بی اکرم میل فی بی کا بستر ویکھا۔ گھر جا کراس فاتون نے ایک بستر تیار
کیا، اُس میں اُون بھر کرخوب ملائم بنا دیا۔ اور نبی کریم میل فی بی کے بھیجا۔ تبی کریم
میل فی بی کہ میں اُون بھر کرخوب ملائم بنا دیا۔ اور نبی کریم میل فی بی اور آپ میل فی بی کہ بی کہ بی کہ بی کہ بی کہ کہ میں اور آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ میل فیل فیل انساری فاتون فی فی آ آئی تھیں اور آپ میل فیل بی کہ بیار ای کہ بی کہ بیار بی کہ بیار بی کہ بی

رجع الوسائل فی شرح شمائل شمائل بهاب ما جاء فی فراش النبی صلی الله علیه وسلم)

نی کریم مِنالِیٰ کِیْم الله علیه بارچٹائی پرسورہ تھے، لیٹنے ہے آپ مِنالِیٰ کِیْم پر
چٹائی کے نشا ثات پڑگئے ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود دلاللہ فار ماتے ہیں: ہیں بید کھے کہ
رونے لگا، نبی کریم مِنالِیٰ کِیْم نے مجھے روتے دیکھا، تو فرمایا کیوں رورہ ہو؟ میں نے
عرض کیا، یارسول اللہ مِنالِیٰ کِیْم اِن مِن کِیْم اور مُمل کے گدوں پرسوئیں اور
آپ مِنالِیٰ کِیْم ہوریے پر۔ نبی کریم مِنالِیٰ کِیْم نے ارشاد فرمایا: بیرونے کی بات نہیں ہے،
ان کے لئے دنیا ہے اور ہمارے لئے آخرت ہے۔

ایک بار نبی کریم مطافق نظام نے ارشاد فرمایا: '' بیس عیش و آرام اور بے فکری کی زندگی کیے گزارسکتا ہوں، جبکہ حال سیہ کہ اسرافیل علینظ منہ بیں صور لئے کان لگائے ( تھم بجالا نے کے لئے ) سرجھ کائے انتظار کررہے ہیں کہ کب صور پھو نکنے کا تھم ہوتا ہے'' (مومدی، ابواب صفہ القیامہ والوقائق والورع باب ما جاء لمی شان الصور - ۲۴۳۱) ٹی کریم شاہنے کی کم ایر اُسوہ مطالبہ کرتا ہے کہ مؤمن اس ونیا میں مجاہدا نہ زندگی گزارے اور عیش کوشی سے پر ہیز کرے۔

سونے سے پہلے وضوکر کیجئے اور پاک صاف ہوکر سویئے

 سونے سے پہلے وضوکر کیجئے اور پاک وصاف ہوکر سویئے۔

 سونے سے پہلے وضوکر نے کا بھی اہتمام کیجئے اور پاک وصاف ہوکر سویئے۔

 آگر ہاتھوں میں چکنائی وغیرہ لگی ہوتو ہاتھوں کوخوب چھی طرح دھوکر سویئے۔ نبی کریم

 مُثاثِیَا کے کا ارشاد ہے: ''جس کے ہاتھ میں چکنائی وغیرہ لگی ہواور وہ اُسے دھوئے بغیر

 سوگیا اور اُسے کوئی نقصان پہنچا ( یعنی کی جانور نے کاٹ لیا ) تو وہ اپنے آپ ہی کو

 ملامت کرے ( کہ دھوئے بغیر کیوں سوگیا تھا؟ )''

(تومذی، کتاب الاشربة، باب ما جاء فی کراهة البیتونة وفی بده ربع غمر - ١٨٥٩)

نی کریم شافتی کی کامعمول تفا که سونے سے پہلے آپ شافتی کی وضوفر ماتے اور
اگر کبھی اس حال میں سونے کا ارادہ فرماتے کہ شمل کی حاجت ہوتی تو ناپا کی کے
مقام کودھوتے اور پھروضوکر کے سور ہتے۔

(بخاري، كتاب الفسل، باب الجنب يتو ضأثم، ينام - ٢٨٨)

🛈 سونے کے وقت گھر کا دروازہ بند کیجئے ، برتن ڈھا تگئے ،

## چراغ بجهاد یجئے

سونے کے وقت گھر کا دروازہ بند کر لیجئے۔ کھانے پینے کے برتن ڈھانک دیجئے، چراغ یالاٹین وغیرہ بجھا دیجئے۔ اور اگر آگ جل رہی ہوتو اُس کو بھی بجھا دیجئے۔ اور اگر آگ جل رہی ہوتو اُس کو بھی بجھا دیجئے۔ ایک بار مدینے میں رات کے وقت کی کے گھر میں آگ لگ گئ تو نبی کریم میں اُسٹان کے فرمایا: آگ تہماری دشمن ہے جب سویا کروتو آگ بجھادیا کرون اُسٹان کے درمذی، کتاب الاطعمة - ۱۸۱۳)

اور نبی کریم سِلِیْفِیکِمْ نے فرمایا: ''جب شام ہوجائے تو چھوٹے بچوں کو گھرے باہر نہ نکلنے دو کیونکداس وقت شیاطین زیبن میں پھیل جاتے ہیں، پھر جب گھڑی بھررات گزرجائے تو آئیس چھوڑ دواور بسم اللہ کہہ کر دروازہ بند کردو۔ اور بسم اللہ کہہ کر بنی بانی کی مشک کا منھ با ندھ دو۔ اور بسم اللہ کہہ کر بنی بانی کی مشک کا منھ با ندھ دو۔ اور بسم اللہ کہہ کر بنی بانی کی مشک کا منھ با ندھ دو۔ اور بسم اللہ کہہ کر بنی بانی کی مشک کا منھ باندھ دو۔ اور بسم اللہ کہہ کر بنی بانی کی مشک کا مند باندھ دو۔ اور بسم اللہ کہہ کر بنی برتن ڈھا تک دو۔ اور اگر ڈھا تکنے کے لئے کوئی سر پوش وغیرہ موجود نہ ہوتو کوئی اور چیز بنی برتن بررکھ دو'

(بخارى، كتاب الاشربة، باب تفطية الاناء – ٢٣ ٣ ٥، صحاح سنه، بحواله حصن حصين)

### ال سوتے وقت بستر کے قریب سے چیزیں رکھ لیجئے

سوتے وقت بستر پراور بستر کے قریب مید چیزیں ضرور رکھ لیجئے۔ پینے کا پانی اور گلاس ، لوٹا ، لاکھی ، روشنی کے لئے ماچس یا ٹارچ ، مسواک ، تولیہ وغیرہ اور اگر آپ کہیں مہمان ہوں تو گھر والوں سے بیت الخلاء وغیرہ ضرور معلوم کر لیجئے۔ ہوسکتا ہے کدرات میں کسی وقت ضرورت چیش آ جائے اور زحمت ہو۔ نبی کریم میں المینی جیس آ رام فرماتے تو آپ کے سر ہانے سات چیزیں رکھی رہتیں۔

آئیل کی شیشی ۔ ﴿ کَنَکُھا۔ ﴿ سرمہ دانی ۔ ﴿ قَیْجی ۔ ﴿ سواک۔ ﴾ آئینہ۔ ﴾ اورلکڑی کی ایک چھوٹی کی تینج جوسر وغیرہ کھجانے کے کام میں آتی۔

## اسونے کے وقت کپڑے وغیرہ پاس رکھئے اوراُ ٹھتے ہی جھاڑ لیجئے

سوتے وقت اپنے جوتے اور کپڑے وغیرہ پاس ہی رکھنے کہ جب سوکر اُٹھیں تو حلاش شکرنے پڑیں اور اُٹھتے ہی جوتے میں پیر ندڈ الیے۔ای طرح کپڑے بھی بغیر جھاڑے نہ پہنئے۔ پہلے جھاڑ لیجئے ہوسکتا ہے کہ جوتے یا کپڑے میں کوئی موذی جانور ہواور خدانخواستہ وہ آپ کو تکلیف پہنچا دے۔

#### ا سونے سے پہلے بسر جھاڑ کیجئے

سونے سے پہلے بستر اچھی طرح جھاڑ لیجئے۔اورا گربھی سوتے سے کسی ضرورت کے لئے اُٹھیں اور پھر آ کرلیٹیں تب بھی بستر کواچھی طرح جھاڑ لیجئے۔ نبی کریم میں اللہ بھیا۔ نے فرمایا:''اور جب کوئی شب میں بستر سے اُٹھے اور پھر بستر پر جائے تو اپنی تنگی کے کنارے سے تین بارا سے جھاڑ دے اس لئے کہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے پیچھے بستر پر کیا چیز آگئی ہے'' (تر ذی ،ابوداؤ د،ابواب الادب باب ما یقول عند النوم-۵۰۵)

### @ جب بسري پنجين تويدوُ عاء يره

# استر پر پہنچنے پر قرآن پاک کا کھے حصہ ضرور پڑھئے

بستر پر چہنچنے پر قرآن پاک کا کچھ حصہ ضرور پڑھ لیجئے۔ نبی کریم میال ایک کا کچھ حصہ ضرور پڑھ لیجئے۔ نبی کریم میال ایک کا کچھ حصہ ضرور تلاوت فرماتے۔ نبی کریم میال ایک کا رشاد ہے:

''جو شخص اپنے بستر پر آرام کرنے کے وقت کتاب اللہ کی کوئی سورت پڑھتا ہے تو مرتکایف دہ چیز سے اس کے بیدار مدا تعالیٰ اس کے پاس ایک فرشتہ بھیجتا ہے۔ جو ہرتکایف دہ چیز سے اس کے بیدار ہون تک بیدار ہون کا مونے تک اس کی حفاظت کرتا ہے خواہ دہ کسی مجلی وقت نیند سے بیدار ہون (احمد)

اورآپ میلی آی نے فرمایا: جب آدی سونے کے لئے اپ بستر پر پہنچتا ہے تو اس وقت ایک فرشتہ اور شیطان اُس کے پاس آپنچتے ہیں۔ فرشتہ اُس سے کہتا ہے: "اپنا الکا خاتمہ ان پر کرو' اور شیطان کہتا ہے: "اپنا الکا خاتمہ برائی پر کرو' اور شیطان کہتا ہے: "اپنا الکا خاتمہ برائی پر کرو' ۔ پھراگروہ آدی خدا کا ذکر کر کے سویا تو فرشتہ رات بھراُس کی حفاظت کرتا ہے'

حضرت عائشہ فی خیا کا بیان ہے کہ بی کریم سیا کی جب بستر پرتشریف لیجاتے تو دونوں ہاتھ دُعا ما تکنے کی طرح ملاتے اور قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ اور قُلْ اَعُوٰ دُبوبِ الْفَلَق اور قُلْ اَعُوٰ دُبوبِ النَّاسِ کی سورتیں تلاوت فرما کر ہاتھوں پر دَم فرماتے اور جہاں تک ہاتھ پہنچتا اپنے جسم پر پھیر لیتے۔ سر، چبرے اور جسم کے اسکالے جھے سے شروع فرماتے اور آپ شِلَیْفَقِیم تین مرتبہ بیمل فرماتے۔

(شمائل ترمذي، باب في صفة نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم)

﴿ سوتے وقت دایاں ہاتھ دائیں رخسار کے پنچے رکھ کر دائیں کروٹ پرلیٹیں

جب سونے کا ارادہ کریں تو دایاں ہاتھ اپنے دائیں رضار کے بیٹے رکھ کردائیں کروٹ پر لیٹے حضرت براء رفی تین فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم میں تین تین آرام فرماتے تو اپنا دایاں ہاتھ دائیں رخسار کے بیٹے رکھتے اور ریکلمات پڑھتے: رَبِّ قِنِیْ عَذَا بَكَ یَوْمَ تَبْعَتُ عِبَادَكَ ط

(شعائل ترمذی، باب فی صفة نوم دسول الله صلی الله علیه وسلم) ''خدایا! مجھے اس روز اپنے عذاب ہے بچا، جس روز تو اپنے بتدوں کواپنے حضوراً ٹھا حاضر کرےگا''

حصن حمین میں ہے کہ آپ شکا کھٹے ہی کلمات تین بار پڑھتے۔

کی پٹ لیٹنے اور ہا کیں کروٹ پرسونے سے پر ہیر کیجئے پٹ لیٹنے اور ہا کیں کروٹ پرسونے سے پر ہیز کیجئے ۔ حضرت یعیش رفائفڈ کے والد طحقۃ الغفاری رفائفڈ فرماتے ہیں کہ ہیں مجد میں پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا کہ کی صاحب نے جھے اپنے پاؤں سے ہلایا اور کہا ، اس طرح لیٹنے کو خدا نا پندفرما تا ہے۔ اب جو میں نے ویکھا تو وہ نبی کریم میں میں تھے۔

(ابودائود، ابواب الادب باب في الرجل ينبطح على بطنه - ٠٠ ٥٠)

﴿ سونے کا انتظام ایسی جگہ رکھئے جہاں تا زہ ہوا پہنچتی ہو سونے کے لئے ایسی جگہ کا انتخاب کیجئے جہاں تازہ ہوا پہنچتی ہو،ایسے بند کمروں میں سونے سے برمیز کیجئے جہاں تازہ ہوا کا گزرنہ ہوتا ہو۔

#### (٩) من ليب كرندسوي

منے لپیٹ کرند ہوئے۔اس طرح سونے ہے صحت پر نُر ااثر پڑتا ہے، چرہ کھول کرسونے کی عادت ڈالیے، تا کہ آپ کوتازہ ہوا ملتی رہے۔

پہیز کیجئے الی کھیت پرسونے سے پرہیز کیجئے الی کھی چھتوں پرسونے سے پرہیز کیجئے الی کھلی چھتوں پرسونے سے پر ہیز کیجئے میں الی کھلی چھتوں پرسونے سے پر ہیز کیجئے جہاں کوئی منڈیریا جنگلا وغیرہ نہ ہواور حجمت کے تربیخ کہ ذینے پر پاؤں رکھنے سے پہلے آپ روشی کا انتظام کرلیں بعض اوقات معمولی خلطی سے کافی تکلیف اُٹھانی پڑتی ہے۔

آ سخت سروی کے باوجود بھی کمرے میں انگیٹھی جلا کرنہ سویئے کیسی ہی سخت سردی پڑ رہی ہو، کمرے میں انگیٹھی جلا کرنہ سویئے اور نہ بند کمرے میں لاٹین جلا کر سویئے۔آگ جلنے سے بند کمروں میں جو گیس بیدا ہوتی ہے وہ صحت کے لئے انتہائی مصر ہے بلکہ بعض اوقات تو اس سے جان کا خطرہ پیدا ہوجا تا ہےاورموت واقع ہوجاتی ہے۔

## ا سونے سے پہلے بدؤ عارا مالا کیج

مونے سے پہلے بیدو عا پڑھ لیا سیجئے۔حضرت ابو ہریرہ ڈاکٹٹٹ کا بیان ہے کہ نبی کریم مظافیقی مونے سے پہلے بیدو عا پڑھ لیا کرتے۔

(بخاري، كتاب الدعوات، و مسلم)

بِاسْمِكَ رَبِّيْ وَضَعْتُ جَنْبِيْ وَبِكَ اَرْفَعُةَ اِنْ اَمْسَكْتَ نَفْسِيْ فَارْحَمْهَا وَاِنْ اَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِيْنَ ط

''اے میرے دب! تیرے ہی تام ہے میں نے اپنا پہلو بستر پر رکھا اور تیرے ہی سہارے میں اُس کو بستر ہے اُٹھاؤں گا۔ اگر تو رات ہی میں میری جان قبض کر ہے تو اُس پر حم فرما۔ اور اگر تو اے چھوڑ کر مزید مہلت دیے تو اس کی حفاظت فرما جس طرح تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے''

اگرىيدۇعايادىنە موتومخىقىرى دُعايىرے:

اَللَّهُمَّ بِاسْمِكَ اَمُوْتُ وَاَحْيُط

(بخاری، کتاب الدعوات باب وضع البد تحت الحد المهنی و مسلم)
"خدایا! من تیرے ہی تام موت کی آغوش میں جاتا ہوں، اور تیرے ہی
نام سے زندہ اُ تھوں گا"

رات کے آخری جھے میں اُٹھنے کی عادت ڈالیے

دات کے آخری جھے میں اُٹھنے کی عادت ڈالیے۔ نفس کی تربیت اور خداتے علق

پیدا کرنے کے لئے آخری شب میں اُٹھنا اور خدا کو یا دکرنا ضروری ہے۔ خدانے اپنے

مجبوب بندوں کی بجی امتیازی خوبی بیان فرمائی ہے کہ را توں کو اُٹھ کر خدا کے حضور

رکوع اور جود کرتے ہیں اور اپنے گنا ہوں کی معافی ما تکتے ہیں۔ نبی کریم مِثانِی ﷺ کا معمول تھا کہ آپ اوّل رات میں آرام فرماتے اورا خیر شب میں اُٹھ کرخدا کی عبادت میں مشغول ہوجاتے۔

سُنيندے بيدار ہوئے بروُعا پڑھے آلُحمُدُ لِلْهِ اللَّهِ النَّسُورُط آلُحمُدُ لِلْهِ اللَّهِ النَّسُورُط

(بخاری، کتاب الدعوات، باب وضع الید تحت الخد الیمنی و مسلم) ''شکر وتعریف خدا ہی کے گئے ہے جس نے ہمیں مردہ کر دینے کے بعد زندگی سے نواز ااورای کے حضوراً گھ کر حاضر ہونا ہے''

ا جهاخواب و یکھنے پرخدا کاشکرادا کیجئے

جب کوئی اچھا خواب دیکھیں تو خدا کاشکر ادا کیجئے۔ اور اس کواپ حق میں بشارت سجھئے۔ نبی کریم شلائی کے اور اس کواپ حق میں بشارت سجھئے۔ نبی کریم شلائی کی کا ارشاد ہے: اب نبوت میں سے بشارت کے سوا کچھ باقی نہیں رہا، لوگوں نے بوچھا، بشارت سے کیام راد ہے؟ فرمایا: اچھا خواب۔ (۱۹۹۰)

اورا آپ مین الفید نے بیا بھی فرمایا کہ "تم میں جوزیادہ سیا ہے اس کا خواب بھی زیادہ سیا ہوگا"۔ اور آپ مین فرمایا کہ "تم میں جوزیادہ سیا ہوگا اچھا خواب دیکھوتو خدا کی حمدوثنا کرواور اس کو بیان کرو۔ اور دوست ہے بھی بیان کرو۔" نی کریم مین فیلڈ جب بھی کوئی خواب دیکھتے تو صحابہ کرام خواہد کی تحدول فرماتے اور صحابہ کرام خواہد کی خواب دیکھتے تو صحابہ کرام خواہد کی خواب کے کہ اپنا خواب بیان کرو، میں اس کی تجیر دوں گا۔ صحابہ کرام خواہد کہ اپنا خواب بیان کرو، میں اس کی تجیر دوں گا۔ دیکھاری دیا اللہ الدورا میں اللہ الدورا بعد صلاۃ الصبح)

سونے کے وقت درودشریف کش ت سے پڑھے درودشریف کشت سے پڑھے۔ توقع ہے کہ خدا تعالیٰ نی کریم منطق ہے ہے کی زیارت

ے مشرف فرمائے۔

حصرت مولانا محرعلی موتکیری و الله نے ایک بار حصرت مولانا فضل رحمٰن کمج مرادآ بادی سے مولانا فضل رحمٰن کمج مرادآ بادی سے موال کیا کہ کوئی خاص درودشریف بتا ہے جس سے نبی کریم شکھی کا دیدار حاصل ہوتو فرمایا: کوئی خاص ور ذہیں ہے بس خلوص پیدا کرنا چاہئے۔ پھر کہوا۔ کہمتا کا کے بعدار شاوفر مایا: البتہ حصرت سیدسن کواس درود کا ممل کارگر ہوا۔ الله معتقر تب بعد یہ کیل معلوم لگ ط

''خدایا! رحمت نازل فرما محمد (ﷺ) پراوراُن کی آل پران تمام چیزوں کی تعداد کے بفدر جو تیر علم میں ہیں''

نی کریم مِلاَفِی ﷺ نے فرمایا: ''جس شخص نے خواب میں مجھے دیکھااس نے واقعی مجھی کودیکھا،اس لئے کہ شیطان میری صورت میں نہیں آسکنا''

(بخارى، كتاب التعبير - ٤٩٩٤، شمائل ترمذي باب ما جاء في روية رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام)

د یکھتے تب بھی اس سے زیادہ حلیہ نہ بیان کر سکتے (لیعنی تم نے جو حلیہ بیان کیاوہ واقعی نبی کریم میں اللہ تا ہی حلیہ ہے)

(شمائل ترمذي، باب ما جاء في روية رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام)

ا اگرنا ببندیده خواب دیکھیں تو کسی سے بیان نہ کیجے،

#### اورخدا کی پناہ ما نگئے

جب بھی خدانخواستہ کوئی ناپندیدہ اور ڈراؤ تا خواب دیکھوتو ہرگر کی ہیان نہ کیجے اوراس خواب کی برائی سے خدا کی پناہ ما تکئے۔ خدانے چاہا تواس کے شرب محفوظ رہیں گے۔ حضرت ابو تا دہ بین کہ ہیں نا گوار خوابوں کی وجہ سے محفوظ رہیں گے۔ حضرت ابو تا دہ براٹھ نیک رہ ہم میں نا گوار خوابوں کی وجہ سے اکثر بیمار پڑ جایا کرتا تھا۔ ایک روز ہیں نے حضرت ابو تا دہ براٹھ نیک رہم میں نا گوار خواب خدا کی جانب آپ میں نے بھے تو اپ مختلف دوست کے سواک سے ہوتا ہے، اگر تم ہیں سے کوئی اچھا خواب دیکھے تو اپ مختلف دوست کے سواک اور سے نہ بیان کرے اور کوئی ناپندیدہ خواب دیکھے تو قطعاً کی کونہ بتائے بلکہ جائے ہی '' بڑھ کر تین بار با کیں جانب تھکار و سے اور کروٹ بدل لے، تو وہ خواب کے شربے محفوظ رہے گا'

(رياض الصالحين، مسلم، كتاب الرئويا - ٥٨٩٧)

﴿ ا بِينِ بَى سے گھڑ كرجھو لے خواب بھى بيان نہ يجيئے اپنے بى ہے گھڑ كرجھو ئے خواب بھى بيان نہ يجئے ۔ حفزت عبداللہ بن عباس ڈھڑ گھڑ كا بيان ہے كہ نبى كريم مِثالِق کے نے فرمايا: ''جوخواب ديكھے بغيرا پئى جانب سے گھڑ گھڑ كربيان كرے گاس كويد سزادى جائے گى كہ جو كے دودانوں ميں گرہ لگائے اوروہ ايسا بھى نہ كر سے گا''

(بخاري، كتاب التعبير، با ب من كذب في حلمه - ٢٠٤)

## خوابسانے والے کوا چھی تعبیر دیجئے

#### اوراس كے حق ميس وُعا كيجية

جب بھی کوئی دوست اپناخواب سنائے تو اس کی اچھی تعبیر دیجئے اوراس کے تن میں دُعا سیجئے ، ایک آ دمی نے ایک بار نبی کریم میں النظامی ہے اپناخواب بیان کیا۔ تو آپ سالنہ کے نے فرمایا: ' بہترخواب دیکھا ہے، اور بہتر تعبیر ہوگی''

نى كريم مَنْ الْمُنْ عَلَيْمَ عَام طور ير فَجر كى نماز ك بعد پالتى ماركر بيش جات اورلوگول عفرمات جس في جوخواب ديكها موبيان كرو، اور سنف بيلي بيالفاظ فرمات: خيرًا تَلَقَّاهُ وَشَرًّا تَوَقَّاهُ وَخَيْرًا لَنَا وَشَرًّا عَلَى اَعْدَ آنِنَا وَ الْحَمْدُ لِلْهِ رَبِ

''اس خواب کی بھلائی تہمیں نصیب ہو،اوراس کی برائی سے تم محفوظ رہو ہمارے حق میں خیراور ہمارے وشمنوں کے لئے وبال ہواور حمد وشکر خدا ہی کے لئے ہے جو تمام عالموں کارب ہے''

## 🕾 بریشان کن خواب د مکهر کهبراهث محسوس موتو مندرجه

ذیل کلمات پڑھئے اور اپنے بچوں کو بھی بید ُ عایا دکراد بیجئے کبھی خواب میں ڈرجا ئیں یا بھی پریشان کن خواب دیکھ کر پریشان ہوجا ئیں تو خوف اور پریشانی دورکرنے کے لئے بیدُ عا پڑھئے اور اپنے ہوشیار بچوں کو بھی بیدُ عا یا دکرائے۔

حصرت عبداللہ بن عمرو بن العاص طافعت کہتے ہیں کہ جب کوئی خواب میں ڈر جاتا یا پریشان ہو جاتا تو نبی کریم ﷺ اُس کی پریشانی دور کرنے کے لئے بید وُعا تلقین فرماتے: آعُوْدُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَ آنْ يَنْحُضُرُوْنُو. (ابرداؤد، ترندی، كتاب الدعوات باب دعاء الفزع فی الدوم)

"شی خدای كلمات كالمدكى پناه ما نگرا بول، أس كفضب و غصے ، أس كى مزات ، أس كے فضوب و غصے ، أس كى مزات ، أس كے بندول كى برائى ہے، شياطين كے وسوسوں سے اور اس بات كروه مير بے باس آئيں''

### نماز جنازه كاطريقه بهتراندازمين

#### () نماز جنازه میت کاایک حق ہے

نماز جنازہ میں شرکت کا اہتمام سیجئے۔ جنازے کی نماز مُر دے کے لئے وُعائے مغفرت ہاور میرمیت کا ایک اہتمام سیجئے۔ جنازے مغفرت ہاور میرمیت کا ایک اہم حق ہے۔ اگرا ندیشہ ہوکہ وضوکرتے کرتے جنازے کی نماز ختم ہوجائے گی تو تیجم کرکے ہی کھڑے ہوجائے۔ نبی کریم میلائی کے کا ارشاد ہے: ''جنازے کی نماز پڑھا کرو، شاید کہ اس نماز سے تم پڑم طاری ہو جمکین آ دمی فدا کے سائے میں رہتا ہا اور تمکین آ دمی ہرنیک کا م کا استقبال کرتا ہے' (حام) اور نبی کریم میلائوں کی تین صفیں نماز و اور نبی کریم میلائوں کی تین صفیں نماز

(ابودانود، كتاب الجنائز باب في الصف على الجنازة - ٣١٦٦)

میت کا سرشال اور پاؤں جنوب اور رُخ قبلہ کی طرف رکھئے نماز جنازہ کے لئے میت کی چار پائی اس طرح رکھئے کدسرشال کی جانب ہواور پاؤں جنوب کی جانب اور میت کا رُخ قبلے کی طرف رکھئے۔

جنازہ پڑھتی ہیں اس کے لئے جنت واجب ہوجاتی ہے''

ا ما م میت کے سینے کے سامنے رہے اگرآپ نماذِ جنازہ پڑھارہے ہوں تواس طرح کھڑے ہوں کہآپ میت کے

سينے كے مقابلے ميں رہيں۔

#### 🕜 صفول کی تعداد ہمیشہ طاق رکھئے

جنازے کی نماز میں صفوں کی تعداد ہمیشہ طاق رکھنے اگر تھوڑے لوگ ہوں تو ایک صف بنائے۔ ورنہ تین، پانچ ، سات جتنے افراد زیادہ ہو جا کیس زیادہ صفیں بناتے جائے کیکن تعداد طاق رہے۔

(۱) امام ومقتدی کی نبیت نماز میں میت کے لئے مغفرت چا ہٹا ہو نماز جناز ہ شروع کریں تو یہ نبیت کیجے کہ ہم اس میت کے واسطے ارخم الراحمین معفرت چا ہے کے لئے اس کی نماز جناز ہ پڑھتے ہیں۔ امام بھی بھی نبیت کرے اور مقتدی بھی بھی نبیت کریں۔

ک نماز میں امام جو پڑھے وہی مقتدی بھی پڑھیں نماز جتازہ میں جوامام پڑھے وہی مقتدی بھی پڑھیں۔مقتدی خاموش ندر ہیں، البنة امام تکبیریں بلندآ وازے کے اور مقتدی آہتہ آہتہ کہیں۔

## ﴿ نماز میں بہلی تکبیر کہتے ہوئے ہاتھاُ ٹھا کر باندھے

#### اور پھر شایڑھنے

تماز جنازہ میں چارتکبیریں پڑھے۔ پہلی تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ کا نوں تک لے جائے اور پھر ہاتھ بائدھ کیجئے اور ثنا پڑھئے:

سُبْحٰنَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَجَلُّ ثَنَاتُكَ وَلَا اِلهَ غَيْرُكَ ط

"فدایا! تو پاک ہے اور برتر ہے، اپنی جدو شاکے ساتھ اور تیرا نام خمر و برکت والا ہے اور تیری تعریف بوی عظمت والی

ہ، تیرے سواکوئی معبود نہیں''

﴿ دوسرى تكبير بغير ہاتھ أُٹھائے ہوئے كہتے

چر در و د شریف پڑھئے

اب دوسری تکبیر کہتے لیکن تکبیر میں ہاتھ نداُ ٹھا ہے اور ندسرے کوئی اشارہ سیجئے دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھئے۔

اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى ابْرَاهِيْمَ وَعَلَى الْ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى ابْرَاهِيْمَ وَعَلَى الْ الْمُواهِيْمَ اللهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْ وَعَلَى الْ الْمُواهِيْمَ النَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ طَمُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى الْ إِبْرَاهِيْمَ النَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ طَمُ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى الْ إِبْرَاهِيْمَ النَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ طَلَى اللَّهِ مُحَدَّا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَ

@ تيرى تكبير بغير باته أفهائ كيم بهرميت

كے لئے مسنون دُعارا ھے

اب بغیر ہاتھ اُٹھائے تیسری تکبیر کہئے اور میت کے لئے مسنون وُعا پڑھئے۔ پھر چوتھی تکبیر کہئے اور دونوں طرف سلام پھیرد ہےئے۔

اگرمیت بالغ مردیا بالغ عورت ہے تو تیسری تکبیر

کے بعد بیردُ عایرٌ ھے

ٱللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَآثِينَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْشَا

اللهم من أخييته مِنا فاخيه على الإسلام ومن توقيته مِنا فتوقه على الإيمان.
اللهم لا تخومنا أجره ولا تصلنا بعدة والوداود، كتاب الحدائز باب الدعاء للميت)
"فدايا! مارے زندول، مارے مردول، مارے حاضرول، مارے عائبول، مارے جيموثول، مارے يوول، مارے مردول، مارے عورتول كي تو معفرت فرما مارے جيموثول، مارے يوول، مارے موتول كي تو معفرت فرما دے دے دايا! ہم بيس سے جس كوتو زنده ركھ تواس كواسلام پرزنده ركھاورجس كوتو موت دے دات الله اس (مرحوم) كاجرے ہميں محروم نفر مااوراس كے بعد جميس مراہ نه قرمان دراس كے بعد جميس مراہ نه قرمان

### اوراگرمیت نابالغ لڑ کے کی ہوتو بیدو عایڑھئے

اَللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا اَجْرًا وَّذُخُوًّا وَّاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَمُشَفَّعًا "فدایا! تو اس لڑک کو ہمارے لئے ذریعۂ مغفرت بنا اور اس کو ہمارے لئے اجراور آخرت کا ذخیرہ بنا اور ایساسفار شی بناجس کی سفارش قبول کرلی جائے'

## (اورا گرمیت نابالغ الرکی کی ہے تو بیدو عایر سے

اس دُعا كا مطلب يَعِى وَبَى مِ جُولُوكَ كَ لِيَّ يُرْهِى جَالْ وَالْ دُعا كامِ: اَللَّهُمَّ اجْعَلْهَا لَنَا فَوَطًا وَّاجْعَلْهَا لَنَاۤ اَجْرًا وَّدُخُرًا وَّاجْعَلْهَا لَنَا شَافِعَةً وَمُشَقَّعَةً ط

(الله جنازہ کے ساتھ چکتے ہوئے اپنے انجام کوسو چتے رہے جنازے کے لئے جاتے ہوئے اپنے انجام کوسوچے رہے اور یغور بجئے کہ جس طرح آج آپ اس میت کوز بین کے حوالے کرنے جارہ جیں، ٹھیک ای طرح ایک دن دوسر بے لوگ آپ کو لے جا کیں گے، اس غم اور فکر کے نتیج بیس آپ کم از کم استے وفت کے لئے آخرت کے تصور میں گھلنے کی سعادت یا کیں گے اور دنیا کی الجھنوں اور باتوں سے محفوظ رہیں گھ۔

# حقوق العباد کے متعلق ہمارے اسلامی معاشرے کی ہدایت ① وقف کے مالوں میں خیانت کرنا شخصِ واحد کا

مال مارنے سے زیادہ سخت ہے

جوحفزات کی مجدیا کسی دوسری وقف شدہ جا کداد کے متوتی ہیں، یا کسی مدرسہ
کے مہتم ہیں ان کواپنے اعمال کا جائزہ لینا سخت ضروری ہے۔ جب وقف کا مال قبضہ
ہیں ہوتا ہے اور عام طور سے چندہ کی رقوم آتی رہتی ہیں۔ ان سب کو وقف کرنے
والے کی شروط کے مطابق اور چندہ دینے والوں کی متعین کر دہ مد کے مطابق ہی خرچ
کرنالازم ہے۔ بہت سے لوگ وانستہ یا نا دانستہ طور پر اس بارے ہیں خوف آخرت
سے بے نیاز ہوکرا کی ایسی حرکتیں کر گزرتے ہیں جوان کے لئے آخرت کا وبال اور
عذاب بنتی چلی جاتی ہیں۔

مجدود درسہ کے لئے سفیر بن کر چندہ کرنے نگلتے ہیں، بہت سے لوگ تو پیہ دے دیے ہیں، رسید مانگتے ہی نہیں اور بعض حفرات رسید لینے کا اہتمام تو کرتے ہیں لیکن سفیرصاحب کی دیانت پر بجروسہ کرتے ہوئے بینہیں دیکھتے کہ انہوں نے رسید کے اس حصہ پر کیا لکھا ہے، جوحیاب لینے والوں کے سامنے چیش کرنا ہے۔ اس طرح سے جو چندہ ہوتا ہے اس میں سے غین کرنا بہت آسان ہوتا ہے، آخرت کی جواب دیکھین نہ ہوتو نفس اور شیطان خیانت کرواہی دیتے ہیں۔

عیدگاہ یا کسی بڑے اجتماع میں مدرسہ یا متجد کے لئے چندہ کا اعلان کر دیا گیا۔ اس موقع پر رسید نہیں دی جاتی ، پورا چندہ جمع ہو کرمہتم یا متولی کے پاس پہنچ جاتا ہے اگر آخرت میں حساب دینے کا تصور نہ ہوتو اس میں ہے جتنا چاہیں غین کر سکتے ہیں، اس کی بعض تلخ داستانیں نی گئی ہیں۔ بہت ی جگداس کی بھی خلاف ورزی کی جاتی ہے کہ جن حضرات کوخوف خدا نہیں وقف کے بہت سے اموال اپنی اولا دیا دیگر افراد خاندان پریااپنی ذات پر بلا استحقاق شرعی خرچ کرجاتے ہیں۔

اس متم کی خیانت اور مساجد و مدارس کے اموال کا غین کی مختص واحد کا مال مارنے ہے بھی زیادہ شدید ہے کیونکہ شخص واحد ہے محافی ما نگ لینا یا اوا کر دینا آسان ہے۔لیکن عمومی چندہ یا عام مستحقین کی خیانت کرنے کے بعد تلافی کرناوشوار ترین گھاٹی ہے۔اگر اللہ تو بہ کی توفیق دے دے تو اہل حقوق نامعلوم ہونے کی وجہ ہے ان تک حقوق بہنچانے کا کوئی راستہیں یا سکتا۔

محض یاد دہانی اور تذکیر کے طور پر یہ با ٹیں لکھ دی گئی ہیں۔ جوخیرخواہی پر ہنی ہیں اور اجمالی طور پر اشارہ کیا گیا ہے۔ جو حصرات مبتلا ہوں اپنا جائزہ لیس اور اپنا انجام سوچ کر اُس مال میں تصرف کریں جو اُن کا ذاتی نہیں ہے۔ دوسروں پرخرچ کرنے کے لئے اللہ تعالی نے اُن کوامین بنایا ہے۔

## یقیم کامال کھانا اپنے پیٹوں میں آگ بھرنا ہے

سب کومعلوم ہے کہ پیتیم کا مال کھانا اور اُصولِ شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنی ملک میں لے لیٹا یا اپنے اوپر یا اپنی اولا د کے اوپر خرچ کردینا سخت گناہ ہاور حرام ہے۔قرآن مجید میں ارشاد ہے:

إِنَّ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتْمٰى ظُلْمًا إِنَّمَا يَاْكُلُوْنَ فِي بُطُوْنِهِمْ نَارًاط وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا. (مورة الساء: آيت ١٠)

'' بے شک جولوگ تاحق بتیموں کا مال کھاتے ہیں بس یہی بات ہے کہ وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھررہے ہیں اور عنقریب جلتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے'' جولوگ بنتیم خانوں کے تام سے ادارے لئے بیٹھے ہیں اور وہ یا اُن کے سفراء چندہ کرتے ہیں وہ لوگ اس آیت کے مضمون پرغور کرلیں اور اپنا حساب ای و نیامیں كرليس\_شرعاً جتناحق الحذمت لے كتے بين اس بے زيادہ تونہيں لےرہے ہيں؟ خوبغور فرمالیں اگر کوئی غین کیا ہے تواس کی تلافی یوم آخرت سے پہلے کرلیں۔ اور بہت ہے لوگ سیجھتے ہیں کہ بتیم کا مال کھانے کا گناہ انہی لوگوں کو ہوسکتا ہے جویتیم خانے چلارہے ہیں۔لیکن درحقیقت گھر گھریتیموں کا مال کھایا جاتا ہے۔جب سی شخص کی وفات ہوجاتی ہے اس کی نابالغ اولا دباڑ کے ہوں یالڑ کیاں سب بیتم ہو تے ہیں۔شری اُصول کےمطابق میراث تقسیم نہیں کی جاتی یا چھایا ہوے بھائی کے قیضے میں مرنے والے کی رقوم اور جا مداد جو کچھ ہوتی ہیں ان میں ہے تھوڑ ابہت بغیر حباب ان بچوں پرخرچ کرتے رہتے ہیں اور بعض لوگ تو ان کے مستحقین پر پچے بھی خرچ نہیں کرتے اور پوری جائداد پر قبضہ کر لیتے ہیں اورائے نام یا اپنی اولا د کے نام كردية بير-جب يديتم يح بالغ موتے بين توباپ كى ميراث ميں سان كو كچھ نہیں ملتا۔ بیسب ینتیم کا مال کھانے میں داخل ہے، اگر کسی نے بہت ہمت کی اور مرنے والے کی جائداد اور مال تقتیم ہی کر دیا تو اس میں مرنے والے کی بیوی اور بچیوں کو بچھ بھی نہیں دیتے۔ سیسب بیوہ اور بیتیم کا مال کھانے میں شامل ہے۔

### یوی بھی مرحوم شوہر کے مال کی حصد دار ہے

بہت ہے دینداری کے مدتی مرنے والے بھائی کی جا کداد ہے اس کی بیوی کو حصہ نہیں ویت بلکدا ہے محبور کرتے ہیں کہ تو جارے ساتھ نکاح کرلے وہ بے چاری مجبوراً نکاح کر لیتی ہے اور یہ بیجھتے ہیں کہ ہم نے شریعت کی پاسداری کرلی۔ حالا تکہ نکاح کر لینے ہے اس کے شوہر کی میراث سے جوشر عاً حصداس کو ملتا۔ اس کا دبالینا پھر بھی حلال نہیں ہوتا۔

بہت بلوگ کہتے ہیں کدا گرعورت کوجا نداد میں سے حصد و یا گیا تو ہماری

ز مین کا حصد دوسرے خاندان میں چلا جائے گا۔اگر چلا ہی گیا تو کیا ہوا، بیوہ عورت کا مال مارنے اور آخرت کے عذاب سے تو چ جا کیں گے۔

ا بھائیوں کا بہنوں کوور شکی رقم نہ دینا خدا ہے بعاوت کرنا ہے ہارے ملاقوں میں رواج ہے کہ میت کے ترکہ میں سے اس کی لاکیوں کو حصہ نہیں دیے بلکہ بھائی ہی دبا بیٹے ہیں جو سراسر ظلم کرتے ہیں اور حرام کھاتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دوہ اپناخی مائلی نہیں ہیں اور معاف کرانے ہے معاف بھی کر دیتی ہیں۔ واضح رہے کہتی نہ ما نگنا دلیل اس بات کی نہیں کہ انہوں نے اپناخی چھوڑ دیا ہے اور جیسی جھوٹی معافی ہوتی ہے اس کا بچھا عتبار نہیں ہے کیونکہ وہ جانی ہیں کہ ہم کو ملنا تو اور جیسی جھوٹی معافی ہوتی ہے اس کا بچھا عتبار نہیں ہے کیونکہ وہ جانی ہیں کہ ہم کو ملنا تو ہیں۔ اگر اُن کا حصہ بانٹ کر اُن کے سامنے رکھ دیا جائے کہ لویہ تہمارا حصہ ہاور جانداد کی آلمہ نی جھوٹی معافی کا اعتبار ہوگا ، مجبوری رہی معافی کا اعتبار نہیں۔ معافی کا اعتبار نہیں۔ معافی کا اعتبار نہیں۔ معافی کا اعتبار نہیں۔

بعض لوگ نفس کو یوں سمجھالیتے ہیں کہ زندگی بھراُن کو اُن کی سسرال ہے بلا کیں گے، بچوں سمیت آئیں گی، کھا کیں گی، بیکیں گی۔ اس ہے ان کاحق اوا ہو جائے گا۔ بیسب خود فر بی ہے۔ اوّل تو ان پرا تنا خرج نہیں ہوتا، جتنا میراث میں ان کا حصد نکاتا ہے، دوسر ہے صلد حی کرنا ہے تو اپنے پینے سے کرو۔ بیسہ اُن کا اور احسان آپ کا کہ ہم نے بہن کو بلایا ہے اور خرج کیا ہے۔ یہ کیا صلد رحی ہوئی ؟ تیسر ہے ان کے معاملہ کروکیا اس سودے پروہ راضی ہیں؟ کی طرفہ فیصلہ کیے فرمالیا؟

مہر بیوی کاحق ہے جورسماً معاف کرنے سے معاف نہیں ہوتا اس طرح مہر کوبھی مجھو کدری طور پر بیوی کے معاف کردیے سے معاف نہیں ہوتا جب تک کدوہ اپنے نفس کی خوثی سے معاف نہ کردے۔ اگراس نے سے محمد کرزبانی طور

پرمعاف کردیا کدمعاف کروں یا نہ کروں ملتا تو ہے ہی نہیں تو اس معافی کا پچھاعتبار نہیں ہے۔قرآن شریف میں ارشادہے:

فَاِنْ طِلْنَ لَكُمْ عَنْ شَىءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْنًا مَّرِیْنًا (نیاء،آیت: ۴) ''سوءاگرتمهاری بیویال نفس کی خوشی ہے کچھ مہر چھوڑ دیں توتم اس کومرغوب ادر خوشگوار بچھتے ہوئے کھالؤ'

اس بارے میں بھی یہی صورت کریں کہ اُن کا مہر اُن کے ہاتھ میں دے دیں پھروہ اپنی خوثی ہے بخش دیں ،اس کو بے تکلف قبول کرلیں۔

شادی کی جانے والی لڑکی کے مہریر قبل (والدوغیرہ)

کا قبضه کر لینا بغیر رضا مندی کے درست نہیں

لڑکیوں کی شادی کردی جاتی ہے اور ان کا مہر والدیا دوسرا کوئی وَلی وصول کر لیتا ہے۔وصول کر لینا اور اس کی ملکیت جانتے ہوئے محفوظ رکھنا پیر ٹھیک ہے۔لیکن لڑکی ہے پوچھے بغیر اس کے مال کواپنے تصرف میں لانا اور اپنا ہی مجھے لینا پھر اس کو بھی بھی نددینایا او پر کے دل ہے جھوٹی معافی کر الینا پی حلال نہیں ہے۔

بعض لوگ کہددیتے ہیں کہ صاحب شادی ہیں جوہم نے خرج کیا ہے اس کے عوض میر قم ہم نے وصول کر لی یا جہنر میں لگا دی۔ حالانکہ والد یا کوئی ولی رواجی اخراجات کرتا ہے، عموماً میرسب کچھنام کے لئے ہوتا ہے اور بہت سے کام شریعت کے خلاف بھی ہوتے ہیں۔ گانا بجانا اور ریڈی کے ناچ ریگ ہوتے ہیں۔ جہنر بھی دکھاوے کے لئے دیاجا تا ہے اور وہ چیز میں دی جاتی ہیں جوزندگی بھر بھی کام بھی ندا کیس سب جانتے ہیں کہ خلاف شرع اور دکھاوے کے لئے تو اپنا مال خرچ کرتا بھی حرام ہے۔ پھر بے زبان لڑی کا مال اس طرح خرچ کرنا کیسے حلال ہوسکتا ہے؟ جو پچھ خرچ کریں شرع کے موافق خرچ کریں، اور وہ بھی اپنے مال سے نہ کہ ہے۔ بھر بے زبان لڑی کا مال اس طرح خرچ کرنا کیسے حلال ہوسکتا ہے؟ جو پچھ خرچ کریں شرع کے موافق خرچ کریں، اور وہ بھی اپنے مال سے نہ کہ

لڑی کے مہرے،اس کے مال ہے خرچ کرنابلا اُس کی اجازت کے ظلم ہے۔اس سے
پوچھتے تک نہیں اوراس کا مال اُڑا دیتے ہیں۔اگرکوئی صاحب یہ کہیں کہ وہ خاموش
رہتی ہے بہی اجازت ہے تو یہ کہنا تھے نہیں ہے، روا جی خاموثی مالیات کے بارے میں
معتبر نہیں ہے۔اس کی رقم اس کو دے دواس پر کسی قتم کا جربتہ مواور بدنا می اور رواج کا
ڈرنہ ہو، چروہ خوشی ہے جو پھھ آب کو دے دے اس کو اینا سمجھ سکتے ہیں۔

اور یہ بھی بھے لینا چاہئے کہ شرعاً شادی میں کوئی خرچ نہیں ہے۔ایجاب وقبول ے نکاح ہوجا تا ہے۔اس کے بعدرخصت کر دو۔سواری کا خرچ شوہر دے گا۔ جو اپنی بیوی کو لے جائے گا،لڑکی یا اس کے ولی کے ذمہ پچھی بھی خرچ نہیں آتا۔روابی بھیڑوں اور نام ونمود کے قصول نے خلاف شرع کاموں میں لگار کھا ہے۔

یوں کہنے والے بھی ملتے ہیں کہ ہم نے پیدائش سے لے کرآج تک خرچ کیا ہے وہ ہم نے وصول کرلیا۔ یہ بھی جاہلانہ جواب ہے، کیونکہ شرعاً آپ پراس کی پرورش واجب تھی اس لئے آپ نے بال سے واجب تھی اس کا عوض وصول کرنا خلاف شرع ہے بلکہ خلاف مجبت ہے اور خلاف شفقت مجمی۔ گویا آپ جو بچھاس کی پرورش پرخرچ کرتے آئے ہیں وہ ایک سودے بازی ہے اور ہے وہ باری کی اور ہے بھی نہیں۔ بیندرہ ہیں سال خرچ کرکے ہے اور ہے مال سے وصول کر لین یہ تو گھا ہے کہ بھی نہیں۔ بیندرہ ہیں سال خرچ کرکے اس کے مال سے وصول کر لین یہ تو غیر بھی کر سے واس کر لین ایہ تو غیر بھی کر دیے ہیں ،آپ نے اپنی اولا دے ساتھ کون ساسلوک کیا؟

ک بغیر بلائے کسی کی دعوت میں پہنچ کر کھا نا حلال نہیں ہے بغیر بلائے کسی دعوت میں پہنچ کر کھا نا حلال نہیں ہے۔ اگر مرقت اور لحاظ کی وجہ ہے کوئی منع نہ کرے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ اس خاموثی کو اجازت بجھ لینا صرح غلطی ہے اور خود فر بی ہے۔ اگر کوئی شخص چار آ دمی بلائے اور پانچواں بھی ساتھ چلا جائے اورصاحب خاندلحاظ میں کچھند کہ تو زائدا دی کا کھالینا حرام ہے۔

﴿ مَدَاقَ مِينَ کَمَى کَي چِيزِ لَے کَر ﷺ مِي کَمَ لِيمَا بَھِي ظُلَم ہے

بعض لوگ مَدَاق مِينَ کَي چِيزِ لَے کر چِل ديتے ہِيں اور پُھر ﷺ گُھ رکھ ليتے ہِيں،
مالانکہ جس کی مکیت ہوتی ہے وہ خوثی ہے اس کو دینے پر راضی نہیں ہوتا۔ لہٰذا اس
طرح لیما حرام ہے۔ اگر چے صاحب خانہ کھا ظامی خاموش رہ جائے۔

( میت کی مالیت میں ترکتقیم کئے جانے سے قبل کوئی تصرف نہ کیجئے

عموہ آروائ ہے کہ کسی کے مرجانے پراس کے مال سے فقراء اور مساکیین کی دعوت کرتے ہیں اور اس کے کپڑے وغیرہ خیرات کی نیت سے دیے دیے ہیں۔ حالا تکہ ترکہ تقسیم کئے بغیر ایسا کرتا درست نہیں ہے۔ کیونکہ اوّل تو سب وارث بالغ نہیں ہوتے اور جو بالغ ہوں ان سب کا موجود ہونا ضروری نہیں ان ہیں بہت سے سفر ہیں یا ملازمتوں پر پردیس ہیں ہوتے ہیں۔ مشترک مال ہیں سب کی اجازت کے بغیر تقرف کرتا درست نہیں ہے اور کی طور سے رواجی اجازت کا اعتبار نہیں ہے۔ مال تقسیم کرکے ہرایک وارث کا حصراس کے حوالے کردو۔ پھروہ اپنی خوشی سے جو چا ہے ایسال تو اب کے لئے شریعت کے مطابق بلاریا کاری کے خرج کردے وار یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لیس کہ تا بالغ کی اجازت شرعاً معتبر نہیں ہے اگر چہ وہ ایسا کی خوشی سے اگر چہ اور یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لیس کہ تا بالغ کی اجازت شرعاً معتبر نہیں ہے اگر چہ وہ ایسا کی خوش سے اگر چہ اور یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لیس کہ تا بالغ کی اجازت شرعاً معتبر نہیں ہے اگر چہ وہ ایسا کی خوشی سے اگر چہ اور یہ بات خوب ایسا کی خوشی سے اجازت دے دے۔

ہ مقروض مورث کا قرض ا دا کئے بغیر مال پر قبضہ کر نا مرنے والے پرظلم کر ناہے بہت سے دار ثین مرنے والے کے قرضے ادانہیں کرتے خود ہی سب د ہا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ بیر نے والے پرظلم ہے کہ وہ بے چارہ قرضوں کی اوا کیگی نہ ہونے کی وجہ
سے آخرت میں پکڑا جائے گا اور اپنے او پر بھی ظلم ہے کہ غیر کے مال پر قابض ہوگئے۔
شریعت کا قانون میہ ہے کہ ترکہ سے اولاً کفن فین کے اخراجات کئے جا کیں ، پھر
اس کے قرضے اوا کئے جا کیں پھر باقی مال میں سے سلاما کے اندراس کی وصیت نافذ کی
جائے (اگر اس نے وصیت کی ہو) اور سلام مال وارثوں کو شریعت کی تقسیم کے مطابق
وے دیا جائے۔ اگر قرض ترکہ سے زیادہ یا ترکہ کے برابر ہوتو کسی وارث کو پچھ بھی نہ
طے گا۔ بیشریعت کا اُصول ہے۔
طے گا۔ بیشریعت کا اُصول ہے۔

ہوتا یہ ہے کہ اگر قرضے اوا کر بھی دیئے تو مرنے والے کی وصیت نافذ نہیں کرتے۔ مرنے والے کو اختیار ہے کہ قرضوں ہے جو مال بچے اس کے ۱۷ میں وصیت کر سے والا وصیت کردے تو وار ثوں پراس کی وصیت نافذ کرنا واجب ہے۔ اس کی وصیت کے بعد جو مال بچے اس کوآ پس میں تقییم کریں۔ البتہ ۱۷ ما میں وصیت نافذ کرنا واجب نہیں ہے۔ اور جو وصیت خلاف شرع ہواس کا نافذ کرنا جا کز نہیں ہے۔ اور جو وصیت خلاف شرع ہواس کا نافذ کرنا جا کز نہیں ہے۔ اگر کسی نے وصیت کی کہ دس ہزار روپے مجد یا مدر سے میں وصیت کی کہ دس ہزار روپے مجد یا مدر سے میں وقت وصیت کی کہ دس ہزار روپے مجد یا مدر سے میں ہوتو وصیت کے مال دے دیں۔ اگر ۱۳ ما میں اس کی گنجائش موتو وصیت کے مال دے دیں۔ اگر ۱۳ ما میں اس کی گنجائش وس ہوتا کو اور بالنے ور ٹاء اپنی خوش سے اپنے حصہ سے دینا گوارانہ کریں تو دس ہزار کی گنجائش نہ ہواور بالنے ور ٹاء اپنی خوش سے اپنے حصہ سے دینا گوارانہ کریں تو جس قدر ۱۳ مرامیں ہوسکتا ہوا ہی قدر دے دیں خود دیا کر نہ بیٹھ جا کیں۔

فائدہ: اگر مرنے والے پر قرض نہ ہوتو کفن و فن کے بعد جو مال ہے اس کے ۱۳ را میں وارثوں پر لا زم ہے کہ مرحوم کی وصیت نا فذکر دیں۔لوگ دکھا وے کے لئے ایصال تو اب کے نام ہے دیکیس تو پکوا دیتے ہیں لیکن وصیت نافذ نہیں کرتے اور قرضے ادائییں کرتے حالا نکہ یہ چیزیں مرینے والے کا حق ہیں۔

بہت سے لوگوں پر جج فرض ہوجاتا ہے لیکن ستی کرتے رہتے ہیں اور اتن تاخیر

موجاتی ہے کہ مرض الموت دبالیتا ہے یا اتنا بڑھایا آ جاتا ہے کہ فج کے سفر کے قابل خہیں رہتے۔ان میں بعض لوگ وصیت کر دیتے ہیں کہ جاری طرف ہے ہمارے مال سے مج کرادیاجائے۔ان کے فرض کی ادائیگی کے لئے اُن کی وصیت پورا کرنااور بعدادائے قرضہ جات ترکہ کے ۱۲ اکا اندراندر اُن کی طرف ہے جج کرانا فرض ہ۔وارثوں برلازم ہے کہاس کے گھرے یا جہاں سے ۱۸ میں گنجائش ہوتو حج بدل کے لئے آ دی بھیجیں لیعض وارثین بیسہ بیانے کے لئے مکہ معظمہ یا مدینہ منورہ ہی ے فج بدل کرادیتے ہیں۔جس میں تھوڑے سے ریال خرچ ہوتے ہیں۔ایا کرنے ے مرحوم مرنے والے کی وصیت یوری نہیں ہوتی۔ بیسہ بچا کرخو در کھ لینا حرام ہے۔ اورایا کرنے سے فج بدل کے اُصول کے مطابق فج نہیں ہوتا۔ ہونا تو یہ جا ہے کہ وصیت ندکی ہوتب بھی اولاد ماں باپ کی طرف ہے ان کے ترکدے بلکہ آنے مال ے مج کرادے اور ترکہ ۱۳ راے حج نہ ہوسکتا ہوتو بخوشی اینے مال سے ملا دے لیکن وصیت ہوتے ہوئے بھی وصیت کے مطابق ان کے بچ پرخرج ندکر نابرواظلم ہے۔ حقوق العباد کی رعایت بہت ضروری ہے اور اہم فریفنہ ہے جس سے اکثر لوگ عافل بیں ان کو پہنیں ہوتا کہ س کاحق کہاں اور کیے دیار ہے ہیں؟اس لئے ہم نے تفصیل سے بیدچند باتیں لکھ دی ہیں۔اللہ تعالیٰ ہم سب کو مل کی تو فیق عطافر مائیں۔

## بہت ہےلوگ مرید ہو کربھی غافل ہیں

مریدہونے کی ضرورت کیا ہے؟ عموماً لوگ اس ضرورت ہی سے ناواقف ہیں۔ دوسروں کی ویکھا دیکھی رواجی طور پر مریدہوجاتے ہیں، اور پچھ لوگ یہ بچھتے ہیں کہ قیامت کے دن پیرصاحب ہماری سفارش کردیں گے۔اس سے زیادہ کسی چیز کا تصور پیروں کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں میں عموماً نہیں پایا جا تا۔ بھلا ہے عمل خلاف شرع پیرکیا سفارش کر سکتے ہیں؟

مریدہوتے وقت جو کی شخ کے ہاتھ برتوبر کرتے ہیں اس توبد کے لوازم کا پورا كرتالازم ب (ان لوازم كاذكر يحيي كزر چكا كه حقوق الله اورحقوق العبادكي ادايكي كى جائے ) أكر مريد موت اور فرائض كا اجتمام ندكيا، كنا مول عند يج اور حلال و حرام کی تمیزند کی حرام مال کماتے رہے، یا حرام جگہ خرچ کرتے رہے، یالوگوں کے حقوق دباتے رہے۔ پامال مارتے رہے توالی مریدی والی توبہ کی نہیں ہے۔ شیخ کے ہاتھ پرتوبہ کر لینے کے بعد حقوق اللہ وحقوق العباد کی ادائیگی کی طرف توجہ نه ہونے کا باعث یہ بھی ہے کہ عموماً بہت ہے ہیں جوآ باء داجداد کی گدیاں سنجالے بیٹھے میں ،خود ہی فکر آخرت ہے خالی ہیں ،خالص دنیادار ہیں۔مال جمع کرنے کو مقصد زندگی بنار کھا ہے۔ بیری مریدی بھی ایک دھندہ ہے جوکسب مال کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ایسے لوگوں کی صحبت نے قرآ خرت کے بجائے حب دنیا میں اضاف ہوتا ہے۔ مرید ہونے کا ارادہ کریں تواقل لازم ہے کہ ایسامرشد تلاش کریں جوشر بعت کا یابند ہواور آخرے کا فکر مند ہو۔ دنیا دار نہ ہو، دنیا سے محبت ندر کھتا ہو، گنا ہوں سے بچتا ہواور اس کے یاس بیٹنے ہے آخرت کی فکر برهتی ہواور گناہ چھوٹے ہوں، نیکیوں کی رغبت ہوتی ہو۔حرام ہے بیچنے کی طرف اور حقوق العباد کی ادائیگی کی طرف طبیعت چلتی ہواور فرائض وشرعی احکام کی طرف رغبت ہوتی ہو۔اگر کوئی شخص مرید کرتا ہولیکن فرائض وحقوق کا خیال ندر کھتا ہو۔اس کی زندگی گنا ہوں والی ہوتواس قابل نہیں

ے کہاس سے مرید ہوں۔اس شخف سے دور بھا گناواجب ہے۔۔ اے بسا ابلیس آدم روئے ہست پس بہر دستے نہ باید داد دست داصلاحی بیان، صفحه ۷۷)



#### كبائزاور صغائز كابيان

#### كبيره گناه كون سے بيں؟

کبیرہ گناہ کون سے ہیں اس کے بارے میں حافظ مش الدین ذہبی م<del>راللہ</del>نے كتاب الكبائر ك نام سے ايك كتاب كسى ب-اس ميں أنہوں نے فرمايا ہے ك ان کی تعیین میں حضرات علاء کے مختلف اقوال ہیں۔ایک بیہ ہے کہ کبیرہ گناہ سات مِن جنهين بخاري وسلم كي حديث إختيبُوا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ مِن بيان قرمايا -اور حضرت ابن عیاس فی ای کے اس کیا ہے کہ کبیرہ گناہ ستر (۵۰) کے قریب ہیں۔ پر فرمایا ہے کہ جن احادیث میں سات گناہوں کا ذکر ہے اس میں حصر مقصور نہیں ہے، بلکداس میں بہت بوے بوے گناہوں کا تذکرہ فرمادیا ہے، نیز بیکھی فرماتے ہیں کہ جو کبیرہ گناہ ہیں ان میں خود فرق مراتب ہے۔ بعض بعض سے بڑے ہیں۔ علامة قرطبي نے اپني تفيير (صغه ١٥، جلد٣) ميں حضرت ابن عباس والمفينات تقل كيا ہے كدكبيرہ كناہ وہ ہے جس ير دوزخ كے داخلے كى يااللہ كے غصے كى يالعنت كى يا عذاب کی وعیدآئی ہو، نیز حضرت ابن عباس نظفنا ہے بیقول بھی نقل کیا ہے کہ کبیرہ گناہ سات سو (۷۰۰) کے قریب ہیں۔ساتھ ہی اُن کا بیمقولہ بھی نقل کیا ہے کہ لا كَبِيْرَةٌ مَّعَ اسْتِغْفَارِ وَلا صَغِيْرَةٌ مَّعَ إصْرَارِ يَعِيْ جباستغفار بوتاري وكبيره كبيرة نبيس ربتا بكدوه محو موجاتاب (بشرطيك استغفار سے دل سے مور زبانی جمع خرج نه ہو)اورصغیرہ براصرار رہے تو پھروہ صغیرہ نہیں رہتا، بلکہ بڑھ کر کبیرہ بن جاتا ب- پارلىق بىن:

وقد اختلف الناس في تعدادها وحصوها اختلاف الاثار فيها. والذي اقول انه قد جاءت فيها احاديث كثيرة صحاح و حسان لم يقصد به الحصر ولكن بعضها اكبرمن بعض الى ما يكثر ضوره الى آخر ما قال. حافظ ذہبی ﷺ نے اپنی کتاب ش ستر (۵۰) گناہ لکھے ہیں اور ان کے بارے میں جو وعیدیں ہیں وہ بھی درج کی ہیں۔ان کی کتاب سے مراجعت کرلی جائے۔ نوٹ: بندہ نے اپنی کتاب بھرے موتی کی سی جلد میں گناہ اور اس کی وعیدیں تحریر کی ہیں۔

## كبيره گناهون كى فېرست

اجمالی طور پر ہم حافظ ذہبی میں اللہ کی کتاب سے بیرہ گناہوں کی فہرست لکھتے ہیں:

- ﴿ شُرِك اورشرك كے علاوہ وہ عقائد وائل البحن سے كفر لازم آتا ہے (كفرو شرك كى بھي مغفرت نه ہوگي (كما جاء مصوحًا في كتاب الله تعالى)
  - کی جان کوعد اقتل کرنا۔
    - (e) جادوکرنا۔
  - فرض نماز کوچھوڑ نایا وقت سے پہلے پڑھنا۔
    - @ زكوة شدويتا\_
- ک بلا رخصت شرعی رمضان مبارک کا کوئی روز ہ چھوڑ تا یا رمضان مبارک کا روز ہ رکھ کر بلاعذر تو ڑویتا۔
  - @ ع فرض ہوتے ہوئے مج کئے بغیر مرجانا۔
- ک والدین کو تکلیف دینا اور ان اُمور میں ان کی نافر مانی کرنا جس میں فرمانبرداری واجب ہے۔
  - وشدداروں تے طع تعلق کرنا۔
    - \_t/t/10
- قیرفطری طریقے رعورت ے جماع کرنایا کی مردیالڑ کے سےافلام کرنا۔

- المودكالين دين كرناياسودكا كاتب ياشام بننا۔
  - @ ظلماً يتيم كامال كھاتا\_
- الله يرياس كرسول منافقيظ يرجعوث بولنا۔
  - میدان جہادے بھاگنا۔
- جوافقة اراعلى ير مواس كارعيت كودهوكددينا ورخيانت كرنا\_
  - ﴿ تكبركرنا ـ
- 🕼 جھوٹی گواہی دینایا کسی کاحق ماراجار ہاہوتو جانتے ہوئے گواہی شددیتا۔
  - شراب بینایا کوئی نشدوالی چیز کھا ٹا بینا۔
    - ۴ بواکھیانا۔
    - العلامن عورت كوتهت لكانا۔
      - الغنيمت من خيانت كرنا۔
        - ا چوري كرنا۔
          - ⊕ ۋاكەمارئا\_
        - 🝘 جھوٹی قتم کھانا۔
- @ كى بھى طرح سے ظلم كرنا (مار پيك كر جو يا ظلما مال لينے سے جو يا گالى

گلوچ کرنے ہو)

- کس وصول کرنا۔
- 🕅 حرام مال کھانایا پینایا پہننایا خرچ کرنا۔
  - خود کشی کرنایا اپنا کوئی عضو کاٹ لیٹا۔
    - (م) جموث بولنا\_
    - آنون شرى كے خلاف فيلے كرنا۔
      - ⊕ رشوت ليما۔

ج عورتوں کائمر دوں کی بائمر دوں کاعورتوں کی مشابہت اختیار کرنا (جس میں ڈاڑھی مونڈ نامجھی شامل ہے)۔

ا ہے اہل وعیال میں فخش کام یا بے حیائی ہوتے ہوئے دور کرنے کی فکرنہ کرنا۔

ﷺ تین طلاق دی ہوئی عورت کے پرائے شو ہر کا حلالہ کروا تا اور اس کے لئے حلالہ کر کے دیتا۔ اس کو دیا تی جات کے اس سے احتیاط فرمائے۔

بدن یا کیروں میں پیشاب لکنے سے پر ہیز نہ کرنا۔

@ دکھاوے کے لئے اعمال کرنا۔

کسب ونیا کے لئے علم دین حاصل کرنااورعلم دین کو چھپانا۔

کیانت کرنا۔

⊘ کی کے ساتھ سلوک کر کے احسان جانا۔

القديركوجيثلانا۔

الوگوں کے خفید حالات کی ٹوہ نگانا بجس کرنا اور کن سوئی لینا۔

⊕ چغلی کرنا۔

(m) لعنت بكنا\_

شوكدوينااورجوعهدكيامواس كوبوراندكرنا\_

کائن اورمنجم (غیب کی خبریں بتانے والے) کی تصدیق کرنا۔

省 شوہری نافرمانی کرنا۔

المن تصور بنانایا گھریس افکانا۔

کی کسی کی موت برنو حدکر نا منھ پیٹنا ، سرمنڈ انا ، ہلا کت کی دُعاکر نا۔

سرکشی کرنا، الله کاباغی ہونا، مسلمانوں کو تکلیف دینا۔

(۵) مخلوق پردست درازی کرتا۔

۵۳ یژوی کوتکلیف دینا۔

المانون كوتكليف دينااورأن كوبرا كهنا\_

شاص کراللہ کے نیک بندوں کو تکلیف دیٹا۔

@ مُخون رياس مينيكوكى كير ايبنا موالكانا\_

(١٥) مردول كوريشم اورسونا يبننا\_

المامكاآقات بماك جانا۔

۵۸ غیراللہ کے لئے ذی کرنا۔

(۹) جانے ہو جھے ہوئے اپنے باپ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو باپ بنالینا۔

لیتی بیدوعویٰ کرنا کدفلال میراباپ ہے حالانکہ وہ اس کا باپ نہیں۔

🐨 فساد کے طور پرلڑائی جھکڑا کرنا۔

ال (بونت حاجت) بياجوا ياني دوسرول كوندديا\_

اپتولش كى كرنا\_

الله كى كرفت سے بے خوف ہوجانا۔

اولياءالله كوتكليف دينا\_

شازباجماعت كااجتمام ندكرنا۔

الله بغيرعذرشرى نماز جعه جيوزنا\_

🕰 اليي وصيت كرناجس كى وارث كوضرر يبنيانا مقصود ہو\_

(۱۸ کرکرنااوردهوکدوینا۔

السلمانوں کے پوشیدہ حالات کی ٹوہ لگانا اور ان کی پوشیدہ چیزوں پر
 دلالت کرنا۔

کسی سحانی کوگالی دینا۔

یہاں تک حافظ ذہبی میشد کی کتاب سے اقتباس ختم ہوا۔ہم نے ترتیب سے

نمبرڈالے ہیں۔ بعض چیزیں مکرر بھی آگئی ہیں اور بعض مشہور چیزیں اُن سے رہ گئی ہیں۔ اور ان کی کتاب کے بعض نتحوں ہیں بعض چیزیں زائد ہیں۔ (جو ذیل ہیں درج شدہ فہرست ہیں آگئی ہیں) صغائر و کہائر کے بیان ہیں علامہ زین الدین ابن نجیم منفی صاحب بحرالرا کق مشاقلہ کا بھی ایک رسالہ ہے جو ''الا شباہ والنظائر'' کے آخر ہیں چھیا ہوا ہے۔ انہوں نے مزید کمیرہ گناہوں کی فہرست دی ہے، جو حافظ ذہبی میں تجھیا ہوا ہے۔ انہوں نے مزید کمیرہ گناہوں کی فہرست دی ہے، جو حافظ ذہبی میں تجھیا ہوا ہے۔ مثلاً:

کسی ظالم کا مدوگار بنتا۔ قدرت ہوتے ہوئے امر بالمعروف اور نبی عن المحکر ترک کرنا۔

- چادو یکمنااور سکھانایا اُس پرعمل کرنا۔
  - آن كوبعول جانا\_
  - کسی حیوان (جاندار) کوزنده جلانا۔
    - ۵ الله كى رحت عنا أميد موجانا۔
  - امر داریا خزیر بغیر اضطرار کے کھانا۔
    - ک صغیره گناه پراصرارکرنا۔
- 🗥 گناہوں پرمدد کرنااوران پرآمادہ کرنا۔
  - کانےکاپیشانتیارکرنا۔
  - (٨٠) لوگوں كے سامنے نظامونا۔
    - -tzt (AI)
    - (۱) ونیاے محبت کرنا۔
- ( عاملین قرآن اورعلماء کرام کے حق میں بدگوئی کرنا۔ وین کا کام کرنے سے بشری ضرورتوں ہے مستنفی نہیں ہوتا ہے۔
  - اینامیرکے ساتھ غدر (بغاوت) کرنا۔

- ۵۵ کی کےنب میں طعن کرنا۔
- প گمرای کی طرف دعوت دینا۔
- این بھائی کی طرف ہتھیارے اشارہ کرنا۔
- 🗥 اینے غلام کوختسی کرنایااس کے اعضاء میں ہے کوئی عضو کا ف وینا۔
  - (٩٩ كسي محن كي ناشكري كرنا-
    - 90 حرم میں الحاد کرنا۔
  - (۱) کھیلنا۔اوروہ کھیل کھیلنا جس کی حرمت پراُمت کا اجماع ہے۔
    - ال بھنگ بینا (ہیروئن ای کے علم میں ہے)۔
      - ش کسی مسلمان کوکا فرکہنا۔
      - (ع) بويوں كےدرميان عدل نہ كرنا۔
        - ه شدزنی کرنا۔
        - ٩٦ حالت حيض مين جماع كرنا\_
    - 🕒 مسلمانوں کے ملک میں مہنگائی ہوجائے تو خوش ہونا۔
      - ۹۸ جانور کے ساتھ بدفعلی کرنا۔
      - 9 عالم كالبي علم رهمل ندكرنا\_
        - 😥 كهاني كوعيب لكانا-
      - 📵 بےریش حسین اڑے کی طرف دیکھنا۔
- 🕪 تحسي كے گھر ہيں بلاا جازت نظر ڈالنااور بلاا جازت اندر چلے جانا۔

علامدابن تجیم کی فہرست متعلقہ کبائز ختم ہوئی۔ہم نے مکررات کو ختم کر دیا ہے، یعنی حافظ ذہبی کے رسالہ میں جو چیزیں آئی تھیں ان کو نہیں لیا اور بعض دیگر چیزوں کو

بھی چھوڑ دیاہے۔

(۱) ایک کھیل ہے جے تختہ نرد بھی کہتے ہیں

#### صغيره كناه

اس کے بعد حافظ این نجیم نے صفائر کی فہرست دی ہے، جو پیہے:

🛈 جہال نظر ڈالناحرام ہودہاں و یکھنا۔

ا یوی کے سواکس کا شہوت سے بوسہ لیٹایا بیوی کے سواکس کو شہوت سے جھوٹا۔

اجنبیہ کے ساتھ خلوت میں رہنا۔

⊘ سونے جاندی کے برتن استعال کرنا۔

کسی مسلمان ہے تین دن ہے زیادہ قطع تعلق کرنالیتی سلام کلام بندر کھنا۔

کسی نمازی کا نماز پڑھتے ہوئے اپنے اختیارے ہنا۔

کھڑے ہوکر پیٹا ب کرنا۔

مصیبت پرنوحدکرنااورمنی بشنا (یا گریبان پھاڑ نااور جالمیت کی دہائی دینا)

مردکوریشم کا کپڑ ایہننا۔

ا تكبرى جال چلنا۔

اق قاس کے ساتھ بیٹھنا۔

کروه وقت میں نماز پڑھنا۔

شحید میں نجاست داخل کرنایا دیوانے کو یا بچے کو مجد میں لے جانا ، جس
 کے جسم یا کیڑے پرنجاست ہونے کاغالب گمان ہو۔

ا پیشاب یا خاند کے وقت قبلہ کی طرف منھ کرنایا پشت کرنا۔

النجائي مين بطورعبث شرمگاه كوكھولنا۔

🕥 لگا تارنفلی روز بے رکھنا جس میں پچ میں افطار نہ ہو۔

جسعورت نظماركيا موكفاره دينے سيلے اس سے وطي كرنا۔

- العضورت كابغيرشو براورمحرم كےسفر كرنا۔
- @ كى دوسرے خريدارے زيادہ قيمت دلوانے كے لئے مال كے دام

زیاده لگادینا جبکه خودخر بداری کااراده نه جو ـ

- 💎 ضرورت کے وقت مہنگائی کے انتظار میں غلہ روکتا۔
- 👚 كىمىلمان بھائى كى بىچ پر ئىچ كرناياكسى كىمتكنى يەمتىكنى كرناپ
- اہرے مال لانے والوں ہے شہرے باہر ہی سودا کر لیمنا (تا کہ سارا مال اپنا ہوجائے اور پھر دام پڑھا کر بیچیں )۔
- جولوگ دیبات ے مال لائیں اُن کا مال ایخ قضد میں کر کے مہنگا بیخا۔
  - 👚 اذان جمعہ کے وقت تج وشر اء (خرید وفروخت) کرنا۔
    - 🐿 مال كاعيب چھيا كر بيخا۔
  - 😁 شکاریامویشیوں کی حفاظت کی ضرورت کے بغیر کتا یالنا۔
    - 🖄 مجدمیں حاضرین کی گردنوں کو بھائد کر جانا۔
  - 🕅 زکوۃ کی ادائیگی فرض ہوجانے کے بعدادائیگی میں تاخیر کرنا۔
- (استے میں تکتی وشراء (خرید وفروخت) یا کسی ضرورت کے لئے کھڑا ہونا جس سے راہ گیروں کو تکلیف ہو، یارا ستے میں پیشاب یا خانہ کرنا (سائے اور دھوپ میں جہاں لوگ اُٹھتے ہیں اور پانی کے گھاٹ پر پیشاب پا خانہ کرنا بھی ای ممانعت میں داخل ہے)
  - 🤫 بحالت جنابت اذان دینایام جدمین داخل ہونایام جدمین بیٹھنا۔
    - 🗇 نماز میں کو کھ پر ہاتھ رکھنا اور کیڑے وغیرہ سے کھیلنا۔
      - 😁 نماز میں گرون موڑ کردائیں یا ئیں دیکھنا۔
  - → مجدیش دنیا کی باتیس کرنا۔ اورایے کام کرنا جوعبادت نہیں ہیں۔
    - 🦟 روزے دارکو بوس و کنار کرنا۔اگرایے نفس پراطمینان نہ ہو۔

- کشیامال ےزکوۃ دینا۔
- ان المحرف ميں الحيرتك (يورى كردن) كاث دينا۔
- بالغ عورت كااہنے ولى كى اجازت كے بغير نكاح كر لينا۔
  - ایک سے زیادہ طلاق دینا۔
  - ازمانته حیض میس طلاق وینا۔
  - جس طبر میں جماع کیا ہواس میں طلاق دینا۔
- اولادکو لینے دینے میں کسی ایک کوڑجی دینا۔الآبید کھم یاصلاح کی وجہ سے کسی کوڑجے دینا۔الآبید کہ میں ایک کو جہ سے کسی کوڑجے دے۔
  - قاضى كومة عى اورمة عليه كورميان برابرى نه كرنا۔
- ال المان کایا جس کے مال میں غالب حرام ہو ہدید قبول کرنا اور اس کا کھانا کھانا کہ وال کی دعوت قبول کرنا۔
  - کی کی زمین میں پغیراجازت کے چلنا۔
- انسان یا کسی حیوان کامثله کرنا ( یعنی باتهد، یاؤن، ناک، کان کاف دینا )
- الی ممازیره عند ہوئے تصویر پر بحدہ کرنایا الی صورت میں نماز پڑھنا کہ نمازی

کے مقابل تصویر ہو۔

- @ كافركوسلام كرنا\_
- ازندہو۔
  کے لئے جائزندہو۔
  - جیٹ جرنے کے بعد بھی کھاتے رہا۔
    - @ ملمان عبد ملانی کرنا۔
      - (۵) لهوولعب کی چیزیں سننا۔
- فیبت سی کرخاموش ره جانا (فیبت کرنے والے کومنع نه کرنا اور ترویدنه

(t)

سے زبردتی امام بنتا (جبکہ مقتریوں کواس کی امامت گوارا نہ ہواور اس کی ذات میں دینی اعتبار سے کوئی قصور ہو)۔

@ خطبے کے وقت باتیں کرنا۔

۵۵ مجد کی چیت بریامجد کے رائے میں نجاست ڈالنا۔

(ک) دل میں بیانیت رکھتے ہوئے کی سے کوئی وعدہ کر لینا کہ پورانہیں کروںگا۔

۵۵ مزاح یادح میں افراط کرنا۔

المحافظ عصد کرنا (بال اگرد نی ضرورت سے ہوتو جائز ہے)۔

عام طور ہے جن چیز وں میں لوگ مبتلا ہیں وہ ہم نے ذکر کردی ہیں ہعض چیزیں جوابی نجیم کی کتاب میں ہیں وہ ہم نے چھوڑ دی ہیں اور صغائر میں انہوں نے بعض وہ چیزیں ذکر کی ہیں جن کو حافظ ذہبی نے کبائر میں شار کیا ہے اور یوں بھی مذکورہ گنا ہوں میں بعض کو صغائر میں شار کرنا گلر ہے۔ خاص کر کسی مسلمان سے تین دن سے زیادہ قطع تعلق کرنا اور سلام کلام بندر کھنا اس کو صغائر میں شار کرنا درست نہیں ہے۔ اس پر حدیث شریف میں سخت وعید آئی ہے۔ اور بیا یک اجتہادی امر ہے کہ صغیرہ گناہ کون کون سے ہیں، اپنے اپنے اجتہادے مطابق حضرات اکا برنے تعیین فرمادی ہے۔ کون سے ہیں، اپنے اپنے اجتہادے مطابق حضرات اکا برنے تعیین فرمادی ہے۔ کون سے ہیں، اپنے اپنے اجتہادے مطابق حضرات اکا برنے تعیین فرمادی ہے۔ کون سے ہیں، اپنے اپنے اجتہادے مطابق حضرات اکا برنے تعیین فرمادی ہے۔ ارتکا ہے کرنا یا نماز شروع کر کے بغیر عذر شرعی کے تو ڑ دینا اس کا ذکر نہ حافظ ذہبی نے ارتکا ہے کرنا یا نماز شروع کر کے بغیر عذر شرعی کے تو ڑ دینا اس کا ذکر نہ حافظ ذہبی نے سامنے آجا کمیں گے۔ (اصلامی بیان منفی اور گناہ جائے تو بہت سے اور گناہ بھی سامنے آجا کمیں گے۔ (اصلامی بیان منفی اور اللہ جائے تو بہت سے اور گناہ بھی سامنے آجا کمیں گے۔ (اصلامی بیان منفی اور سے اس کے آجا کمیں گے۔ (اصلامی بیان منفی اور اللہ کو اللہ جائے تو بہت سے اور گناہ بھی سامنے آجا کمیں گے۔ (اصلامی بیان منفی اور اللہ کیا نہ کرنا ہے اس کے آجا کمیں گے۔ (اصلامی بیان منفی اور اللہ کیاں منفی اور کا کا کھید



# ہارے اسلام میں سلام کی کیا اہمیت ہے

ا مسلمان بھائی ہے ملاقات ہونے پرالسلام علیم کہتے

جب کی مسلمان بھائی ہے ملاقات ہوتو اس ہے اپنے تعلق اور سرت کا اظہار کرنے کے لئے 'السلام علیکم'' کہتے ،قرآن پاک کی سورۃ الانعام ،آیت :۵ میں ہے: 'وَإِذَا جَآءَ كَ الَّذِيْنَ يُوْمِنُوْنَ بِالنِمَا فَقُلْ سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ (سورۃ الانعام ،آیت :۵ میں ''اے بی ! جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پرائیمان لاتے ہیں تو الن کے کہتے 'السلام علیکم''

اس آیت بین نی کریم میافی آن کے خطاب کرتے ہوئے بالواسط اُمت کو بیاصولی تعلیم دی گئی ہے کہ: مسلمان جب بھی مسلمان سے طبق دونوں ہی جذبات محبت وسرت کا تبادلہ کریں اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لئے سلامتی اور عافیت کی دُعا کریں۔ ایک السلام علیم کے تو دوسرا جواب میں وعلیم السلام کیے۔ سلام باہمی اُلفت و محبت بڑھانے اور استوار کرنے کا ذریعہ ہے۔

نى كريم ينطيق كارشادب:

'' تم لوگ جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کدمؤمن نہیں بنتے اور تم مؤمن نہیں بن سکتے جب تک کدایک دوسرے سے محبت ندکرو۔ میں تمہیں وہ تذہیر کیوں ندبتا دوں جس کواختیار کر کے تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو۔ آپس میں سلام کو پھیلاؤ'' (ابوداؤد، کتاب الادب، ابواب السلام، باب افشاء السلام۔ ۱۹۳۳)

## ﴿ بميشه اسلام طريقه برسلام سيجيّ

ہمیشہ اسلامی طریقہ پرسلام سیجے کی ہے ہم کلام ہوں یا مکا تبت کریں، ہمیشہ کتاب وسنت کے بتائے ہوئے سیالفاظ ہی استعال سیجئے۔اس اسلامی طریقے کوچھوڑ

كرسوسائني كے رائج كئے ہوئے الفاظ وانداز اختيار ند كيجئے۔اسلام كا بتايا ہوا بياندازِ خطاب نہایت ساده، بامعنی اور پُر اثر بھی ہے اور سلامتی و عافیت کی جامع ترین دُعا بھی۔آپ جباہے کس بھائی سے ملتے ہوئے السلام علیم کہتے ہیں تواس کے معنی بد ہوتے ہیں کہ خداتم کو ہرقتم کی سلامتی اور عافیت سے نوازے۔خداتم ہارے جان ومال كوسلامت ركھ\_گھرياركوسلامت ركھے، اہل وعيال اورمتعلقين كوسلامت ركھ\_ دين وايمان كوسلامت ركھ، دنيا بھى سلامت رہے اور آخرت بھى، خدائتهيں ان سلامتع ں ہے بھی نواز ہے جومیر ہے کم میں ہیں ،اور اُن سلامتع ں ہے بھی نواز ہے جو میرے علم میں نہیں ہیں۔میرے ول میں تمہارے لئے تصبح و خیر خواہی ،محبت وخلوص اور سلامتی وعافیت کے انتہائی گہرے جذبات ہیں۔اس لئے تم میری طرف ہے بھی کوئی انديشه محسوس ندكرنا، مير عطرز عمل علمهيس كونى وكهند ميني كالسلام كلفظ ير "الف لام" داخل كرك السلام عليكم كهدكرآب مخاطب ك لئے سلامتى اور عافيت كى ساری دُعا ئیں سمیٹ لیتے ہیں۔آپ اندازہ کیجئے کداگر بیالفاظ شعور کے ساتھ سوج سجھ کرآپ اپنی زبان ہے تکالیں تو مخاطب کی ملاقات پرقلبی مسرت کا اظہار کرنے اور خلوص ومحبت، خیرخواہی اور وفاداری کے جذبات کو ظاہر کرنے کے لئے اس سے بہترالفاظ کیا ہو سکتے ہیں۔السلام علیم کےالفاظ سے بھائی کا استقبال کرکے آپ میہ کہتے ہیں کہآپ کووہ ہستی سلامتی ہے نوازے جوعافیت کا سرچشمہ اور سرایا سلام ہے، جس كا نام بى السلام باوروبى سلامتى اورعافيت ياسكتاب جس كووه سلامت ركھ اورجس کووہ سلامتی سے محروم کردے، وہ دونوں جہان میں سلامتی سے محروم ہے۔ ني كريم يالفيكم كارشادي:

''السلام'' خدا كے ناموں ميں سے ايك نام ہے، جس كو خدائے زمين ميں (زمين والوں كے لئے) ركھ ديا ہے۔ پس''السلام'' كوآ پس ميں خوب چھيلاؤ۔''

(الادب المفرد،باب السلام اسم من اسماء الله عزوجل - ٩٨٩)

حضرت ابو ہر پرہ النظافۃ کہتے ہیں کہ نبی کریم مظافیۃ نے فرمایا: '' خدانے جب حضرت آ دم علیہ اللہ جاء افرمایا تو اُن کوفرشتوں کی ایک جماعت کے پاس بھیجے ہوئے میں کہ میں کہ ایک جماعت کے پاس بھیجے ہوئے میں کہ میں کہ جاواوروہ سلام کے جواب میں جو دُعادیں اُس کوغورے سننا (اور محفوظ رکھنا) اس لئے کہ بیتمہاری اور تمہاری اولا دکی دُعا ہوگی۔ چنا نچے حضرت آ دم علیہ اُلی فرشتوں کے پاس پہنچ اور کہا ''السلام علیک ورحمۃ اللہ ' بعنی ورحمۃ اللہ کا اضافہ علیک مرحمۃ اللہ ' بعنی ورحمۃ اللہ کا اضافہ کرکے جواب دیا۔ (بخاری، کتاب الاستیدان، باب بدء السلام۔ ۲۲۲۲وسلم)

قرآن تکیم میں ہے کہ فرشتے جب مؤمنوں کی روح قبض کرنے آتے ہیں تو آ کرسلام علیک کرتے ہیں۔

كَذَٰلِكَ يَجْزِيَ اللّٰهُ الْمُتَّقِيْنَ، الَّذِيْنَ تَتَوَقْهُمُ الْمَلَا ثِكَةُ طَيِّبِيْنَ يَقُولُوْنَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُوْنَ. (الْمَلَ:٣٢-٣٢)

''ایسی ہی جزادیتا ہے خدامتقی لوگوں کو ہان متقی لوگوں کو جن کی روحیں پا کیزگی کی حالت میں جب فرشتے قبض کرتے ہیں تو کہتے ہیں''سلام علیم'' جاؤ جنت میں داخل ہوجاؤا پیے اعمال (صالحہ) کےصلہ میں۔''

جنت کے درواز وں پر جب بی تقی لوگ پہنچیں گے تو جنت کے ذ مہ دار بھی انہی الفاظ کے ساتھواُن کا شائدار خیر مقدم کریں گے۔

وَسِيْقَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرُاط حَتَٰى اِذَا جَآوُهَا وَفُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوْهَا خَالِدِيْنَ.

(الزمر، آیت:۷۳)

''اور جولوگ پاکیزگی اور فرما نبرداری کی زندگی گزارتے رہے۔ان کے جتھے جنت کی طرف رواند کر دیئے جا کیں گے اور جب وہ وہاں پہنچیں گے تو اُس کے دروازے پہلے ہی ہے (اُن کے استقبال میں) کھلے ہوئے ہوں گے۔تو جنت کے ذ مددار اُن ہے کہیں گے:'' سلام علیم بہت ہی ایجھے رہے داخل ہو جاؤ اس جنت میں ہمیشہ کے لئے''

اور جب بیلوگ جنت میں داخل ہوجا کیں گے تو فرشتے جنت کے ہر ہر دروازے ے داخل ہوکراُن کوالسلام علیم کہیں گے۔

وَالْمَلَا ۚ لِكُةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِّنْ كُلِّ بَابٍ. سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمُ فَيْهُمَ عُقْبَى الدَّادِ (سورة الرعر، آيت:٢٣-٢٣)

''اور فرشتے ہر ہر دروازے ہے اُن کے استقبال کے لئے آگیں گے اوران سے کہیں گے اوران سے کہیں گے اوران سے کہیں گے در کہیں گے 'سلام علیکم' میصلہ ہے تمہار سے صبر و ثبات کی روش کا اپس کیا ہی خوب ہے یہ آخرت کا گھر''

اوراہل جنت آپس میں خود بھی ایک دوسرے کا استقبال انہی کلمات کے ساتھ کریں گے:

دَعُونُهُمْ فِيْهَا سُبْحُنَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيْهَا سَلَامٌ (سورة يونس،آيت:١٠) '' وہاںاُن کی زبان پر بیصدا ہوگی که''اے خدا! تو پاک وبرتر ہے،اوراُن کی باہمی دُعابیہ ہوگی که''سلام'' (ہوتم پر)''

اور فداكى طرف ي بھى ان كے لئے سلام ورحمت كى صدائيں ہوں گى۔ إِنَّ أَصْحٰبَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلِ فَاكِهُوْنَ. هُمْ وَاَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلْلٍ عَلَى الْاَرَآءِ لِهِ مُتَّكِنُونَ. لَهُمْ فِيْهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَّا يَدَّعُوْنَ. سَلاَمٌ قَوْلاً مِّنْ رَّبَ رَّحِيْم (لِس،٥٥-٥٨)

'' جنت والے اس دن عیش و نشاط کے مشغلوں میں ہوں گے۔ وہ اور ان کی بیگات گھنے سابوں میں مسہر یوں پر تکمیدلگائے (شاد کام بیٹھے) ہوں گے۔اُن کے لئے جنت میں ہرقتم کے لذیذ میوے ہوں گے اور وہ سب پچھے ہوگا جو وہ طلب کریں گے۔ رب دچم کی جانب سے ان کے لئے سلام کی صدا ہے'' غرض جنت میں مؤمنوں کے لئے چارسو،سلام ہی سلام کی صدا ہوگی۔ لاَ یَسْمَعُوْنَ فِیْهَا لَغُوّا وَّلاَ تَاْثِیْمًا، اِلاَّ قِیْلاً سَلاَمًا سَلاَمًا (واقد،٢٦:٢٥) ''ندوہ وہاں بے ہودہ بکواس میں گے اور ندگناہ کی باتیں بس (ہرسو) سلام ہی کی صدا ہوگئ''

کتاب وسنت کی ان واضح ہدایات اور شہادتوں کے ہوتے ہوئے مؤمن کے لئے کسی طرح جائز نہیں کہ وہ خدا اور رسول مَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کراظہار محبت ومسرت کے لئے دوسرے طریقے اختیار کرے۔

المرسلمان كوسلام يجيئ جاب بهلے سے تعارف ہو يانہ ہو

ہرمسلمان کوسلام سیجئے جا ہے اس سے پہلے سے تعارف اور تعلقات ہوں یا نہ ہوں۔ ربط اور تعارف کے لئے اتن بات بالکل کافی ہے کہ وہ آپ کا مسلمان بھائی ہے اورمسلمان کے لئے مسلمان کے دل میں محبت وخلوص اور خیر خواہی اور و قاداری کے جذبات ہوناہی جا ہمیں۔

ایک مخص نے نبی کریم طافی کے ہے ہو چھا: اسلام کا بہترین عمل کون ساہے؟ آپ طافی کے فرمایا: ''غریبوں کو کھانا کھلانا، اور ہرمسلمان کوسلام کرنا، جاہے تبہاری اُس سے جان پہیان ہویانہ ہو۔''

(بخاري ، كتاب الاستيذان باب السلام للمعرفة وغير المعرفة - ٣٣٦ و مسلم)

ا گھر میں داخل ہونے پر گھر والوں کوسلام میجے

جب آپ این گرین داخل موں تو گروالوں کوسلام یجئے۔قرآن یس ہے: فَاذَا دَخَلْتُهُ بُیُوْتًا فَسَلِّمُوْا عَلَی اَنْفُسِکُمْ تَحِیَّةً مِّنْ عِنْدِ اللهِ مُبَارَکَةً طَیّبَةُ (الور: ۲۱) " (کس جبتم اپ گھروں میں داخل ہوا کروتو اپ (گھروالوں) کوسلام کیا کرو۔ دُعائے خیر خدا کی طرف ہے تعلیم کی ہوئی بڑی ہی بابر کت اور پا کیزہ'' حضرت انس ڈگائنڈ کابیان ہے کہ ججھے نبی کریم میان کی ہے تاکید فرمائی کہ بیارے بیٹے! جبتم اپ گھر میں داخل ہوا کروتو پہلے گھروالوں کوسلام کیا کرو۔ بیتمہارے لئے اور تمہارے گھروالوں کے لئے خیروبرکت کی بات ہے۔

(ترمذی، ابواب الاستیذان باب ما جاء فی النسلیم اذا دخل بینه - ۲۱۹۸) ای طرح جب آپ کسی دوسرے کے گھر جا کیں تو گھر میں داخل ہونے سے پہلے سلام کیجئے سلام کئے بغیر گھر کے اندر نہ جا ہے۔

يَّاَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى اَهْلِهَا (الور:٢٤)

''اے مومنو! اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ گھر والوں کی رضانہ لےلو۔اور گھر والوں کوسلام نہ کرلؤ'۔ حضرت ابراہیم علینیا کے پاس جب فرشتے معززمہمانوں کی حیثیت سے پنچ تو

مطرت ابرا ہم علیوات پال جب فرتے سنزر مہما توں مسیبیت سے پہنے اُنہوں نے آ کر سلام کیااور ابراہیم عَلَیْظائے جواب میں اُن کوسلام کیا۔

# @ چھوٹے بچول کو بھی سلام سیجئے

چھوٹے بچوں کو بھی سلام سیجئے۔ یہ بچوں کوسلام سکھانے کا بہترین طریقہ بھی ہاور نبی کریم میلی میلی کی سنت بھی۔حضرت انس دلافٹونہ بچوں کے پاس سے گزرے تو اُن کوسلام کیااور فرمایا: نبی کریم میلی ہی ایسانی کیا کرتے تھے۔

(بخارى، كتاب الاستيذان باب التسليم على الصيان - ٢٤٤٧ و مسلم) اور حضرت عيد الله بن عمر بي في الطبي على يحول كوسلام لكها كرت ته سه -(الادب المفود، باب السلام على الصبيان - ٤٤٤)

# ﴿ خوا تین مردوں کوسلام کر سکتی ہیں اور مرد بھی خوا تین کوسلام کر سکتے ہیں

خواتین، مردوں کوسلام کرسکتی ہیں اور مرد بھی خواتین کوسلام کر سکتے ہیں۔ حضرت اساء انصاریہ فالفہ افر ماتی ہیں کہ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی کہ نبی کریم میں فیلی کے ہم لوگوں کوسلام نبی کریم میں فیلی کے ہم لوگوں کوسلام کیا۔ (الادب المفرد، باب النسلیم علی النساء - ۱۰٤۷)

# ﴿ سلام كرنے ميں بھى بخل ند يجيح

زیادہ سے زیادہ سلام کرنے کی عادت ڈالیے اورسلام کرنے میں بھی بخل نہ کیجئے۔ آپس میں زیادہ سے زیادہ سلام کیا کیجئے۔ سلام کرنے سے محبت بوھتی ہے اور خدا ہر دُ کھاور نقصان سے محفوظ رکھتا ہے۔ نبی کریم سلام کیا گیا کا ارشاد ہے:

''میں تہمیں ایسی تدبیر بتا تا ہوں جس کو اختیار کرنے ہے تمہارے مابین دوئق اور محبت بڑھ جائے گی ،آپس میں کثرت ہے ایک دوسرے کوسلام کیا کرؤ''

(توعذى، كتاب الاستيذان – ٢٩٨٨)

اورآپ شین این نے بی بھی فرمایا: ''سلام کوخوب پھیلاؤ،خداتم کوسلامت رکھے گا'' حضرت انس وٹائٹٹ کہتے ہیں کہ نبی کریم شائٹ کے سحابہ بہت زیادہ سلام کیا کرتے تھے۔سلام کی کثرت کا حال بیرتھا کہ اگر کسی وفت آپ شائٹ کے ساتھی کسی درخت کی اوٹ میں ہوجاتے اور پھر سامنے آتے ، تو پھرسلام کرتے اور آپ شائٹ کے کا

كاارشادي:

''جوشی این مسلمان بھائی ہے ملے تو اُس کوسلام کرے۔اور اگر درخت یا دیوار یا پھر نے میں اوٹ بن جائے اور وہ پھراُس کے سامنے آئے تو اُس کو پھرسلام کرے'' دالادب المفرد باب حق من سَلَمَ اذا قام – ۱۰۱۰)

حصرت طفیل دلائفؤ کہتے ہیں کہ میں اکثر حصرت عبداللہ بن عمر ڈلائفؤنا کی خدمت میں حاضر ہوتا اور آپ کے ہمراہ بازار جایا کرتا۔ پس جب ہم دونوں بازار جاتے تو حصرت عبداللہ بن عمر ڈلائفؤناجس کے پاس ہے بھی گزرتے اس کوسلام کرتے چاہے وہ کوئی کہاڑیا ہوتا، چاہے کوئی دکا تدار ہوتا، چاہے کوئی غریب اور مسکین ہوتا۔ غرض کوئی بھی ہوتا آپ اُس کوسلام ضرور کرتے۔

ایک دن میں آپ کی خدمت میں آیا تو آپ نے کہا چلوبازارچلیں۔ میں نے کہا،
حضرت بازار جاکے کیا سیجئے گا، آپ نہ تو کسی سودے کی خریداری کے لئے کھڑے
ہوتے ہیں نہ کسی مال کے بارے میں معلومات کرتے ہیں۔ نہمول بھاؤ کرتے ہیں،
نہ بازار کی محفلوں میں جیٹھتے ہیں۔ آ ہے کی ہیں جیٹھ کر کچھ بات چیت کریں۔ حضرت
نہ بازار کی محفلوں میں جو ملے ہم آسے سلام کو صرف سلام کرنے کی غرض سے بازار
جاتے ہیں کہ ہمیں جو ملے ہم اُسے سلام کریں۔''

(الادب المفرد، باب من خرج يسلم ويسلم عليه - ٣ . • ١ ، مؤطا امام مالك )

## ♦ مسلمان كوسلام كرنا أس كاحق تصور يجيئے

سلام اپنے مسلمان بھائی کاحق تصور سیجئے اوراس حق کوادا کرنے میں فراخد لی کا ثبوت دیجئے ۔سلام کرنے میں کبھی بخل نہ سیجئے۔

نبی کریم مِنان مِنْ کاارشاد ہے کہ''ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر سیجق ہے کہ جب مسلمان بھائی ہے ملے تو اس کوسلام کرے''

(مسلم، كتاب السلام - ١٥٥٥)

حضرت الوہريره والفيّة قرماتے ہيں كدسب سے بروا يخيل وه ب جوسلام كرنے ميں كي كرے الادب المفود، باب من بنحل بالسلام - ٢٠٤٢)

#### المام كرنے ميں ہميشہ إلى كيجة

سلام کرنے میں ہمیشہ پہل سیجئے اورا گر کبھی خدا نخواستہ کسی ہے اُن بن ہو جائے تب بھی سلام کرنے اور صلح صفائی کرنے میں پہل سیجئے۔ نبی کریم میں فیلی کا ارشادے:

'' وہ آ دمی خداے زیادہ قریب ہے جوسلام کرنے میں پہل کرتا ہے'' (ابو دانو در کتاب الادب باب فی فضل من بدأ بالسلام – ۱۹۷ ۵)

اورآپ شان آن فرمایا: "کی مسلمان کے لئے بدیات جائز نہیں کہ وہ اپ مسلمان کے اللہ بیات جائز نہیں کہ وہ اپ مسلمان کھائی ہے تین دن سے زیادہ تک قطع تعلق کئے رہے کہ جب دونوں ملیں تو ایک ادھر کتر اجائے اور دوسرا اُدھر۔اُن بیں افضل وہ ہے جوسلام بیں پہل کرے "
(الادب المفرد، باب من بدا بالسلام-۹۸۵)

نی کریم میں اللہ اللہ کے کی نے بوچھا کہ جب دوآ دمی ایک دوسرے ملیس تو اُن دونوں میں سے کون پہلے سلام کرے فرمایا: ' جوان دونوں میں خدا کے نزد یک زیادہ بہتر ہو'' (ترندی، تناب الاستیزان۔۲۹۹۳)

حضرت عبدالله بن عمر ولی فیکناسلام میں پہل کرنے کا اتنا اہتمام فرماتے کہ کوئی شخص ان سے سلام کرنے میں پہل نہیں کریا تاتھا۔

(الادب العقرد، باب من بدأ بالسلام-٩٨٢)

ہمیشہ زبان سے السلام علیکم او نچی آ واز سے کہہ کرسلام کیجئے ہمیشہ زبان سے السلام علیکم کہہ کرسلام کیجئے اور ذرا او نچی آ واز سے سلام کیجئے تا کہ وہ شخص من سکے جس کو آپ سلام کررہے ہیں۔ البت اگر کہیں زبان سے السلام علیکم کہنے کے ساتھ ساتھ ہاتھ یائس سے اشارہ کرنے کی ضرورت ہوتو کوئی مضا نقتہ نہیں۔مثلاً آپ جس کوسلام کررہے ہیں وہ دورہے اور خیال ہے کہآپ کی آ واز اس تک نہ بڑنج سکے گی یا کوئی مہرہ ہےاور آپ کی آ واز نہیں من سکتا تو ایس حالت میں اشارہ کر سکتے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن عمر کھنٹاؤنافر ماتے ہیں کہ جب کسی کوسلام کروتو اپناسلام اس کو سناؤاس لئے کہسلام خدا کی طرف ہے نہایت پا کیز ہ اور برکت والی وُعاہے۔

(الادب المفرد، باب يسمع اذا سلم - ٥ • • ١)

حضرت اساء فٹانٹائینت یزید فرماتی ہیں کہ ایک دن نبی کریم طِلانٹیڈیٹم مجد کے پاس سے گزرے وہاں کچھ عورتیں ہیٹھی ہوئی تھیں تو آپ طِلانٹیڈیٹم نے ان کواپنے ہاتھ کے اشارے سے سلام کیا''

(ترمذی، ابواب الاستیذان، باب ما جاء فی النسلیم علی النساء-۲۹۹) مطلب بیہ کے ٹی کریم میلائی کی نے زبان سے السلام علیم کئے کے سماتھ ہاتھ کے اشارے سے بھی سلام کیا۔ای بات کی تائیداس روایت سے ہوتی ہے جو ابوداؤر میں ہے۔

حفرت اساء وُلِقَافِهُا کہتی ہیں کہ نبی کریم مِنافِیکِم ہمارے پاس سے گزرے تو ہمیں سلام کیا۔اس لئے سیح بات بیہ ہے کہ سلام زبان ہے تی سیح البتہ کہیں ضرورت ہوتو ہاتھ یائسر کا اشارہ بھی کر سکتے ہیں عین اس وقت بھی زبان سے الفاظ اداکرنے جا ہے۔

الاسیخ بروں کواور چلنے والا مبیٹھنے والوں کواور تھوڑے

لوگ زیادہ لوگوں کوسلام میں پہل کریں

اپنے بردوں کوسلام کرنے کا اہنمام کیجئے۔ جب آپ پیدل چل رہے ہوں اور کچھ لوگ بیٹھے ہوں تو بیٹھنے والوں کوسلام کیجئے اور جب آپ کی چھوٹی ٹولی کے ساتھ ہوں اور پچھنریا دہ لوگوں سے ملاقات ہوجائے تو سلام کرنے بیں پہل کیجئے۔

نی کریم علقی کارشادے:

'' چھوٹا شخص بڑے کو، چلتے والا بیٹھے ہوئے کو اور تھوڑے افراوزیا وہ لوگوں کو سلام کرنے میں پہل کریں'' (الادب العلود، باب یسلم الصلیر علی الکبیر – ۱۰۰۱)

اورراه میں سواری والا پیدل چلنے والوں اور راہ میں

بیٹے ہوئے لوگول کوسلام کرے

اگرآپ سواری پرچل رہے ہوں ،تو پیدل چلنے والوں ،اور راہ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کوسلام کیجئے۔نبی کریم مٹان کیلئے کاار شاد ہے:

''سواری پر چلنے والے، پیدل چلنے والوں کو اور پیدل چلنے والے بیٹھے ہوئے لوگوں کواورتھوڑے آ دمی زیادہ آ دمیوں کوسلام کرنے میں پہل کریں''

(الادب المفرد، باب يسلم الصغير على الكبير - ٠٠٠)

ا کسی کے بہاں ملنے جا کیں تو پہنچتے ہی سلام کیجئے

کسی کے یہاں ملنے جائیں، یاکسی کی بیٹھک یانشست گاہ میں پہنچیں، یاکسی جمع کے پاس سے گزریں یاکسی مجلس میں پہنچیں تو پہنچتے وقت بھی سلام سیجئے اور جب وہاں ے رخصت ہونے لگیں تب بھی سلام کیجئے۔

نی کریم بین کارشادے:

''جبتم کسی مجلس میں پہنچوتو سلام کرو،اور جب وہاں سے رخصت ہونے لگوتو پھرسلام کرواور یادر کھوکہ پہلاسلام دوسرے سلام سے زیادہ ستحق اجرنہیں ہے'' (کہ جاتے وقت تو آپ سلام کا بڑا اہتمام کریں اور جب رخصت ہونے لگیں تو سلام نہ کریں اور خصتی سلام کوکوئی اہمیت نہ دیں)

(ترمذي، كتاب الاستيذان، باب ما جاء في التسليم عند القيام و عند القعود - ٧٧٠)

@ مجلس ميں جا ئيں تو يوري مجلس كوسلام كيجية

مجلس میں جا ئیں تو پوری مجلس کوسلام سیجے ، مخصوص طور پر کسی کا نام نے کرسلام نہ سیجے۔ ایک دن حضرت عبداللہ داللہ واللہ اللہ واللہ اللہ واللہ وال

(۱۵) کسی کے واسطہ ہے بھی سلام پہنچواسکتے ہیں

اگراہے کسی بزرگ یاعزیز اور دوست کو کسی دوسرے کے ذریعے سلام کہلوانے کا موقع ہو یا کسی کے خط میں سلام کھوانے کا موقع ہوتو اس موقع سے ضرور فائدہ اُٹھائے اور سلام کہلوائے۔

(بخارى، كتاب الاستيذان باب تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال – ٢٢٤٩ و مسلم)

(h) سوئے ہوئے لوگوں کے پاس اس طرح سلام سیجے

کہ جا گئے والاس لےاورسونے والا ببیدار نہ ہو اگرآپ کی ایس جگہ پنجیں جہاں کچھلوگ سور ہے ہوں تو ایس آ واز میں سلام بیجئے کہ جاگئے والے من لیس اورسونے والوں کی نیند میں خلل نہ پڑے۔ حضرت مقداد والفنون فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم میلی ایک کے پکھ دودھ رکھالیا کرتے تھے، جب آپ میلی ایک کھرات گئے تشریف لاتے تو آپ میلی کی اس طرح سلام کرتے کہ سونے والا جا کے نہیں اور جا گئے والا سن لے۔ پس نبی کریم میلی تشکیل

(ترمذى، ابواب الاستيذان، باب كيف السلام - ٢٧١٩)

ا سلام کا جواب نہایت خندہ پیشانی سے دیجے

سلام کا جواب نہایت خوشد لی اور خندہ پیشانی سے دیجئے۔ بید سلمان بھائی کا حق ہے،اس حق کوادا کرنے میں بھی بخل ندد کھائے۔

نی کریم میلاندین کاارشاد ہے سلمان پر سلمان کے یا چی حق ہیں۔

🕕 سلام کا جواب دینا۔ 🏵 مریض کی عیادت کرنا۔ 🖱 جنازے کے ساتھ

جانا۔ ﴿ وعوت قبول كرنا۔ ﴿ جِعِينك كاجواب دينا۔

(مسلم، كتاب السلام - ١٥٠٥، متفق عليه)

نی کریم مین الفید از راستوں میں بیٹے ہے۔ پر بیز کرو۔ 'لوگوں نے کہا،

یارسول اللہ! ہمارے لئے تو راستوں میں بیٹے نا گزیر ہے۔ تو نبی اکرم مین الفید نے

فرمایا: 'اگر تمہارے لئے راستوں میں بیٹے ناایہ ہی ضرور کی ہے تو بیٹے لیکن راستے کا حق
ضرورا داکرو' کوگوں نے کہا: '' راستہ کا حق کیا ہے؟ یارسول اللہ مین اللہ مین اور مایا: '' نگاہیں

نیجی رکھنا کی کو و کھ نہ دینا ،سلام کا جواب دینا اور نیکیوں کی تلقین کرنا اور برائیوں ہے
روکنا' ( بناری کا بالاستیدان ،باب مواللام ۲۲۲۹ ہتنق علیہ )

﴿ سلام كاجواب پوراد يجيَّ

سلام کے جواب میں وعلیم السلام کہنے پر ہی اکتفانہ سیجیج بلکہ'' ورحمۃ اللہ و بر کانڈ'' کااضافہ کیجیجے۔

قرآن پاک کی سورهٔ تساء،آیت: ۲۸ میں ہے:

وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوْا بِأَحْسَنَ مِنْهَاۤ أَوْ رُدُّوْهَاط "اور جب کوئی تمهیں دُعا سلام کرے تو اس کواس سے بہتر دُعا دویا پھر وہی الفاظ جواب میں کہدوؤ"

مطلب سیہ ہے کہ سلام کے جواب میں بخل نہ کرو۔سلام کے الفاظ میں کچھاضافہ کرکے اس سے بہتر دُعا دوورنہ کم از کم وہی الفاظ دہرا دو۔ بہرحال جواب ضرور دو۔ حضرت عمران بن حصين والنفط كابيان ب كه نبي كريم سِناتَ يَتِيمُ تشريف فرمات عقد كه ایک آ دمی آیا اوراس نے آگر"السلام علیکم" کہا۔ آپ میل شیخ نے سلام کا جواب ویا اور فرمایا: دس ( لعنی دس نیکیاں ملیس ) پھرایک دوسرا آ دمی آیا اور اس نے ''السلام علیم ورحمة الله "كما-آب مال يليني في سلام كاجواب دے ديا اور قرمايا بيس (ليعني بيس نكيال مليل) اس كے بعد ايك تيسرا آدى آيا اور أس في آكر كہا: "السلام عليكم ورحمة الله وبركانة "آب مِتَالِينَا لِمَا فِي حَواب ديا اور فرماياتمي (يعني اس كوتمين نيكيال مليس) (ترمذي،ابواب الاستيذان والادب باب ما ذكر في فضل السلام - ٢٦٨٩) حضرت عمر وللفنظ كہتے ہيں كه الك مرتب ميں حضرت ابو بكر والفنظ كے سيجھے سواري پر سوارتھا، جن جن لوگوں کے باس ہے گزرتے، ابو بکر رٹائٹؤ اُنہیں''السلام علیک'' كهت اوروه جواب مين" وعليكم السلام ورحمة الله" كهتة اورابو بكر بثالثينا كهتة "السلام عليكم ورحمة الله " تولوك جواب دية " وعليكم السلام ورحمة الله وبركاية "اس يرابو بكر «الفنط نے فرمایا: آج تولوگ فضیلت میں ہم سے بہت بڑھ گئے''۔

(الادب المفرد، باب فضل السلام-٩٨٧)

(۱) جب کی سے ملاقات ہوتو سب سے پہلے السلام علیکم کہتے جب کی سے ملاقات ہوتو سب سے پہلے السلام علیم کہتے، یکبارگی گفتگو شروع کردینے سے پر ہیز سیجنے، جو بات چیت کرنی ہوسلام کے بعد کیجئے۔ نی کریم میں میں المیں کا ارشاد ہے: ''جوکوئی سلام سے پہلے کچھ بات کرنے گا اُس کا جواب شدوو' (درمذی، کتاب الاستیذان والادب، باب ما جاء فی السلام قبل الکلام) جب ملا قات کے وقت اپنے بھائی کوسلام کرلیا، اور ( ذرا دیرکو ) درمیان میں درخت یا بھر یا و یوارکی آ رُ آ گئی۔ پھرای وقت دوبارہ ملا قات ہوگئی تو دوبارہ سلام کرسے دابو دانود، باب فی الرجل یفارق الرجل نم یلقاہ...، ۲۰ م) یعنی بیرتہ سوچے کرائی وہراسلام کے وہرائی جاتی جلدی دوسراسلام کیول کروں۔

# ان حالات میں سلام کرنے سے پر ہیز کیجئے

- جبالوگ قرآن وحدیث پڑھنے پڑھانے یا سننے میں مصروف ہوں۔
  - جبكونى خطبدد نے اور سننے میں مصروف ہو۔
    - جب كوئى اذان ياتكبير كهدر بابو-
- جب کسی مجلس میں کسی دینی موضوع پر گفتگو ہور ہی ہویا کوئی کسی کو دینی احکام تمجھار ہاہو۔
  - جبأستاد پڑھانے میں مصروف ہو۔
  - ﴿ جب كوئى قضائ حاجت كے لئے بيشا مو۔

اور ذیل کے حالات میں نہ صرف سلام کرنے سے پر ہیز کیجئے ، بلکہ اپنی بے تعلقی اور روحانی اذیت کا اظہار بھی حکمت کے ساتھ سیجئے۔

- ک جب کوئی فسق و فجو راورخلا ف شرع لہو ولعب اور عیش وطرب میں مبتلا ہو کر دین کی تو بین کرر ہاہو۔
- ﴿ جبِ کوئی گالی گلوچ ، بے ہودہ بکواس ، جھوٹی کچی غیر سجیدہ با تیں اور فخش مذاق کر کے دین کو بدنام کررہا ہو۔
- 👚 جب کوئی خلاف دین وشریعت افکار ونظریات کی تبلیغ کرر با مواورلوگوں کو

دین سے برگشتہ کرنے اور بدعت و بے دینی اختیار کرنے پراُ بھار رہا ہو۔ ﴿ جب کوئی دینی عقائد وشعائز کی بے حرمتی کر رہا ہو، اور شریعت کے اُصول و

احكام كامذاق أثراكرا بني اندروني خباثت اورمنا فقت كاثبوت دے رہا ہو۔

ا يبودونصاري كوسلام كرنے ميں يبهل ند يجي

یہودونصاری کوسلام کرنے میں پہل نہ کیجے۔قرآن شاہد ہے کہ یہودا پنی بددین،
حق دشمنی ظلم ودرندگی، دجل وفریب اور خباشت نفس میں بدترین قوم ہے۔ خدانے اُس
پر بے پایاں انعامات کی بارش کی کین اس نے ہمیشہ ناشکری اور بدکر داری کا ثبوت دیا۔
یہی وہ قوم ہے جس نے خدا کے بھیجے ہوئے برگزیدہ پنجیبروں تک کوئل کرڈ الا۔ اس لئے
مؤمن کو اس روش سے پر ہیز کرنا چاہے جس میں یہود کے اکرام واحترام کا شائبہ بھی
ہو، کین ایسی روش رکھنی چاہیے جس سے بار باران کومسوں ہو، کہوت کی بدترین خالفت
کوانجام ہمیشہ ذات و مسکنت ہے۔

نى كريم منطق نظر فايا:

'' یہودونصادی کوسلام کرنے میں پہل نہ کیا کرواور جب تم راہ میں ان سے ملوتو ان کوایک طرف سمٹ جانے پرمجبور کردؤ''

(ابو داؤ د، کتاب الادب، باب فی السلام علی اهل الذمه – ۲۰۵) لیعنی اس طرح وقار اور د بدبے کے ساتھ گزرو کہ بیرائے میں خود ایک طرف کو سمٹ کرتمہارے لئے راستہ کشاوہ چھوڑ ویں۔

👚 جس مجلس میں مسلم اور مشرک سب ہی شریک ہوں

توومال سلام سيجيح

جب کسی مجلس میں مسلمان اور مشرکین دونوں جمع ہوں تو و ہاں سلام سیجئے۔ نبی اکرم میلانیدیلیز ایک بارایسی مجلس کے پاس سے گزرے جس میں مسلم اور مشرک سب بى شريك تصورات مالى مالى الله الله المام كيا-

(ترمذى، كتاب الاستيذان ، باب ما جاء في السلام على مجلس فيه المسلمون وغيرهم - ٢ • ٢٧)

ﷺ غیرسلم کوسلام کرنے کی ضرورت پیش آئے تو السلام علیکم نہ کہتے اگر کسی غیرسلم کوسلام کرنے کی ضرورت پیش آئے تو السلام علیم نہ کہتے۔ بلکہ آ داب عرض تسلیمات وغیرہ قتم کے الفاظ استعال سیجئے اور ہاتھ یا سرے بھی کوئی اشارہ ایسانہ کیجئے جواسلامی عقیدے اور اسلامی مزاج کے خلاف ہو۔

برقل کے نام نبی کریم میں تاہیں گئے جو مکتوب بھیجا تھا اُس میں سلام کے الفاظ ہیہ تھے:

سَلاَمٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى. "سلام ہاس پر جوہدایت کی پیروی کرئے" (بخاری، کتاب بدءالوی - 2)

اسلام کے بعد محبت و مسرت کے اظہار کے لئے مصافحہ بھی سیجے سلام کے بعد محبت و مسرت یا عقیدت کے اظہار کے لئے مصافحہ بھی سیجے نے بی سلام کے بعد محبت و مسرت یا عقیدت کے اظہار کے لئے مصافحہ بھی آپس میں کریم مطافحہ خود بھی مصافحہ فرماتے اور آپ مطافحہ کے صحابہ فراند کا مصافحہ کرتے گئے تاکید مصافحہ کرتے ۔ آپ میلائے تی تاکید فرمائی اور اس کی فضیلت اور اہمیت برمختلف انداز میں روشنی ڈالی ۔

حضرت قناده والنفطة نے حضرت انس والفطة سے دریافت کیا،'' کیا صحابہ وخیاً فلکھ میں مصافحہ کرنے کارواج تھا؟'' حصرت انس والفیکٹ نے جواب دیا:'' جی ہاں تھا۔''

(ترمذي،باب ما جاء في المصافحة – ٢٧٢٩)

حصرت سلمہ بن وردان و ان اللہ کہتے ہیں کہ' میں نے حضرت مالک بن انس میں ا کود یکھا کہ لوگوں سے مصافحہ کررہے ہیں، مجھ سے پوچھا'' تم کون ہو؟'' میں نے کہا، بنی لیٹ کا غلام ہوں۔ آپ نے میرے سر پر تین بار ہاتھ پھیرا اور فرمایا:'' خدا

تهمیں خروبرکت ہےنوازے۔''

ایک بار جب یمن کے پکھالوگ آئے تو نبی کریم سلطن کے نے صحابہ شخالات کہا "" تمہارے پاس یمن کے لوگ آئے ہیں اور آنے والوں میں سے مصافحہ کے زیادہ حقدار ہیں "دابو داؤد، کتاب الادب، باب فی المصافحۃ -۳۱۳ه)

حضرت حذیف بن یمان دلافت کہتے ہیں کہ بی کریم سی فی نے ارشاد فر مایا: '' جب
دوموَ من ملتے ہیں اور سلام کے بعد مصافحہ کے لئے ایک دوسرے کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں
لیتے ہیں تو دونوں کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح درخت ہے (سو کھے)
سے ۔'' (طبرانی)

حضرت عبدالله بن مسعود ولالشيئة كہتے ہيں كه نبى كريم سَلالِيَّيَةِ فِي مايا: `` مكمل سلام پیہے كەمصافحہ كے لئے ہاتھ بھى ملائے جائيں''

(ترمذى، ابواب الاستيذان والادب، باب ما جاء في المصافحة - ٢٧٣٠)

کوئی دوست با بزرگ سفر سے واپس آئے تو معالقہ بھی کیجئے کوئی دوست، عزیز یا بزرگ سفر سے واپس آئے تو معالقہ بھی کیجئے۔ حضرت زید بن حارثہ طالتھ اجب مدینے آئے تو نبی کریم میلی تھی ہے یہاں پہنچ کر دروازہ کھنکھٹایا۔ آپ میلی تھی با در تھیٹتے ہوئے دروازے پر پہنچ، اُن سے معالقہ کیا اور پیشانی کو بوسہ دیا (درمذی باب ماجاء فی المعانقة والفیلة ۲۷۳۲)

حضرت انس ڈائٹٹٹ کا بیان ہے کہ جب صحابہ کرام ٹٹٹٹٹٹٹ آپس میں ملتے تو مصافحہ کرتے اورا گرسفرے واپس آتے تو معانقہ بھی کرتے'' (طبرانی)

کڈ مارننگ، گڈ ایوننگ اورگڈ ٹائٹ کے الفاظ مت استعال سیجئے پیہ جوبعض قوموں میں گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ اور گڈ ٹائٹ کے الفاظ استعال کئے جاتے ہیں ان میں اوّل تو سلامتی کے معنی کو پوری طرح ادا کرنے والا کوئی لفظ تہیں ہے۔ بلکدان میں انسانوں کے بارے میں کوئی دُعا ہے ہی تہیں، وفت کواچھا ہتایا جاتا ہے پھراس سے بطور استعارہ انسانوں کی اچھی صالت مراد کی جائی ہے اور دوسری بات ہیہ ہے کدان الفاظ میں دائی سلائتی کی دُعانہیں ہے بلکداوقات بخصوصہ کے ساتھ دُعامقید ہے۔ اسلام نے جو ملاقات کا تحید بتایا ہے وہ ہر لحاظ ہے کامل او رجامع ہے۔ حضرت عمران بن حصین رڈائٹنڈ نے بیان فرمایا کہ ہم لوگ زمانہ جا ہلیت میں (ملاقات کے وقت) یوں کہا کرتے تھے: اُنعَمَ اللّٰهُ بِكَ عَیْنًا (اللّٰہ تیری آسے محصیں شھنڈی رکھے) اور اُنعِمْ صَبَاحًا (تو صح کے وقت میں اچھے حال میں رہے) اس کے بعد جب اسلام آیاتو ہمیں اس مے تع کردیا گیا۔

(اصلاحی مضامین، صفحه ۱۷۸)

# رمضان المبارك كاشايانِ شان استقبال كرنے کے لئے شعبان سے ذہن تیار سے چئے () رمضان كا استقبال كرنے كے لئے شعبان ہى سے ذہن كوتيار سے چئے

رمضان المبارک کا شایانِ شان استقبال کرنے کے لئے شعبان ہی ہے ذہن کو تیار کیجئے اور شعبان کی پندرہ تاریخ سے پہلے پہلے کثرت سے روزے رکھئے۔ حضرت عائشہ رفیافٹیا کا بیان ہے کہ نبی کریم میلیفیقیلم سب مہینوں سے زیادہ شعبان کے مہینے میں روزے رکھا کرتے تھے۔

(ترمذي، كتاب الصوم، باب ما جاء في وصال شعبان برمضان - ٧٣٦)

پورے اہتمام اور شوق سے رمضان کا جاند
 د کیھئے اور دُعایر ہے

پورے اہتمام اور شوق کے ساتھ رمضان السیارک کا جا ندد کیھنے کی کوشش کیجئے اور جا ندد کھے کریدۂ عامیڑھئے:

الله مَ اهِلَهُ عَلَيْنَا بِالْيُمْنِ وَالْإِيْمَانِ وَالسَّلاَمَةِ وَالْإِسْلاَمِ رَبِّي وَرَبُّكَ اللهُ "فداسب سے بڑا ہے، خدایا! بیرچاند ہمارے لئے امن وامان وسلامتی اور اسلام کا چاند بنا کرطلوع فرمااوران کاموں کی توفیق کے ساتھ جو تجھے محبوب اور پسند ہیں۔اے چاند! ہمارارب اور تیرارب اللہ ہے۔"

اور ہرمینے کانیا جا ندو مکھ کریمی دُعا پڑھے۔

(ترمذى، كتاب الدعوات باب ما يقول عند رؤية الهلال - ١ ٥ ٣ ٤ ، ابن حبان وغيره)

#### ا رمضان میں عبادات سے خصوصی شغف بیدا کیجے

رمضان میں عبادات سے خصوصی شغف پیدا کیجئے۔فرض نمازوں کے علاوہ نوافل کا بھی خصوصی اہتمام کیجئے اور زیادہ سے زیادہ نیکی کمانے کے لئے کمر بستہ ہوجا ہے۔ بیعظمت و برکت والامہینہ خدا کی خصوصی عنایت اور رحمت کا مہینہ ہے۔ شعبان کی آخری تاریخ کو نبی کریم میں فیٹی نے زمضان کی خوشخری دیتے ہوئے فرمایا:

''لوگواتم پرایک بہت عظمت و برکت کام بینہ سابقان ہونے والا ہے۔ بیدہ مہینہ ہے جس میں ایک رات ہزار مہینوں ہے بہتر ہے۔ خدانے اس مہینے کے روزے فرض قرار دیتے ہیں۔ اور قیام کیل (مسنون تراویج) کونفل قرار دیا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں دل کی خوش ہے ایک نیکی کرے گاوہ دوسرے مہینوں کے فرض کے برابر اجرپائے گا اور جو شخص اس مہینے میں ایک فرض ادا کرے گا، خدا اس کو دوسرے مہینوں کے سر (+2) فرضوں کے برابر ثواب بخشے گا' (این ٹریمہ)

﴿ پورے مہینے کے روزے نہایت شوق اور اہتمام کے ساتھ رکھنے

پورے مہینے کے روزے نہایت ذوق وشوق اور اہتمام کے ساتھ رکھنے اور اگر

کبھی مرض کی شدت یا شرعی عذر کی بنا پر روزے ندر کھ عیس تب بھی احر ام رمضان

میں رات کی اہمیت میہ کہ کھلم کھلا کھانے سے تختی کے ساتھ پر ہیز کیجئے اور اس طرح

رہے کہ گویا آپ روزے سے ہیں۔

#### الاوت قرآن كاخصوصى ابتمام يجيئ

تلاوت قرآن کا خصوص اہتمام کیجئے۔ اس مہینے کوقرآن پاک سے خصوص مناسبت ہے، قرآن پاک ای مہینے میں نازل ہوااور دوسری آسانی کتابیں بھی اس مہینے میں نازل ہوئیں۔حضرت ابراہیم غالیہ کا کا مہینے کی پہلی یا تیسری تاریخ کو صحیفے عطا کئے گئے۔ حضرت داؤد علیم کواس مہینے کا ایا ۱۸ کوزبوردی گئے۔ حضرت موکی پر
ای مبارک مہینے کا اتاریخ کو تورات نازل ہوئی اور حضرت میسی علیم کو کھی ای مبارک مہینے کی ۱۳ ایا ۱۳ تاریخ کو انجیل دی گئی۔ اس لئے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھنے کی کوشش سیجئے۔ حضرت جرئیل علیم ایس اس مضان میں ٹی کریم علیم ایس کے اور آخری سال رمضان میں ٹی کریم علیم ایس بی کو پورا قرآن ساتے اور سنتے تھے، اور آخری سال آپ نے دوبار رمضان میں نبی کریم علیم اور آخری سال آپ نے دوبار رمضان میں نبی کریم علیم اور آخری سال آپ نے دوبار رمضان میں نبی کریم علیم علیم اور آخری سال آپ نے دوبار رمضان میں نبی

(بخارى، كتاب فضائل القرآن باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم-٩٩٨)

﴿ قَرْ آن پاک ٹھہر کر ، سمجھ کراورا ٹرلے کر پڑھئے قرآن پاک ٹھہر ٹھبر کراور بجھ بجھ کر پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ کثرتِ تلاوت کے ساتھ ساتھ بچھنے اورا ٹرلینے کا بھی خاص خیال رکھئے۔

ر اور کیس پوراقر آن سننے کا اہتمام سیجئے تراور کیس پوراقر آن سننے کا اہتمام سیجئے۔ایک باررمضان میں پوراقر آن پاک سننامسنون ہے۔

#### ﴿ تراوی کی نماز ذوق وشوق کے ساتھ پڑھئے

تراوی کی نمازخشوع خضوع اور ذوق وشوق کے ساتھ پڑھئے اور جو ل آول ہیں رکعت کی گنتی پوری نہ بیجئے بلکہ نماز کو نماز کی طرح پڑھئے تا کہ آپ کی زندگی پراس کا اثر پڑے اور خدائے تعلق مضبوط ہواور خدا تو فیق دی تہجد کا بھی اہتمام بیجئے۔

کشرت سے صدقہ وخیرات کیجئے
صدقہ اور خیرات کیجئے ،غریوں ، بیواؤں اور قیموں کی خبر گیری کیجئے اور ناداروں

کی سحری اور افطار کا اہتمام کیجے۔ نبی کریم سٹائٹیکے کا ارشاد ہے: ''بیر مواسات کا مہینہ ہے۔' حصرت ابن عباس ڈٹائٹو افر ماتے ہیں کہ نبی کریم سٹائٹیکے ہم تخاوت بہت ہی بڑھ سال تھی اور فیاض تو ہے ہیں گر مضان میں تو آپ سٹائٹیکے کی خاوت بہت ہی بڑھ جاتی تھی۔ جب حضرت جبر کیل علی ایس آتے اور قرآن پاک بڑھے اور سنتے جبر کیل علی ایس آتے اور قرآن پاک بڑھے اور سنتے سے توان دنوں نبی کریم سٹائٹیکی تیز چلنے والی ہوا ہے بھی زیادہ فیاض ہوتے تھے'' میں اسلوم، باب اجود ما کان النبی صلی الله علیه وسلم یکون فی رمضان - ۲۰۱۸)

﴿ شبِ قدر میں زیادہ نوافل اور تلاوت قرآن کا اہتمام کیجئے۔ شب قدر میں زیادہ سے زیادہ نوافل کا اہتمام کیجئے اور قرآن کی تلاوت کیجئے۔ اس رات کی اہمیت میہ ہے کہ اس رات میں قرآن نازل ہوا۔ قرآن میں ہے: ''ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے۔ شب قدر ہزار مہینوں ہے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور حضرت جرئیل علینا ا اپنے پروردگار کے تھم سے ہرکام کے انتظام کے لئے اُتر تے ہیں۔ سلامتی ہی سلامتی ہے یہاں تک کہ شبح ہوجائے' (سورہ القدر)

حدیث میں ہے کہ شبِ قدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں کوئی رات ہوتی ہے،اس رات کو بیدُ عاپڑھئے:

ٱللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفُو فَاعْفُ عَنِّي ط(حصن حصين)

''خدایا! تو بہت ہی زیادہ معاف فرمانے والا ہے کیونکہ معاف کرنا تھے پیند ہے، پس تو مجھے معاف فرمادے''

حضرت انس ر الثنية فرماتے ہيں: ایک سال رمضان آیا تو نبی کریم مِنْ اِنْ اِلَّهُ نِی کریم مِنْ اِنْ اِلِیَّا نِے فرمایا: ''تم لوگوں پر ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے جوشخص اس رات ہے محروم رہ گیا وہ تمام خیرے محروم رہ گیا اور اس رات کی خیر و برکت ہے محروم و ہی رہتا ہے جو واقعی محروم ہے''

(ابن ماجه، ابواب ما جاء في الصيام، باب ما جاء في فضل شهر رمضان- £ ١٦٤)

#### ال رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف سیجئے

رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف سیجے۔ نبی کریم شاہ کیے مضان کے آخری دس دنوں میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔

(بهخاری، کتاب الاعتکاف، باب الاعتکاف فی العشو الاواخو – ۲۰۲۵)

حضرت عائشہ رکافتا کا بیان ہے کہ ' رمضان کا آخری عشرہ آتا تو نجی کریم میں التی التی کریم میں التی کی کریم میں التی کا التی کی کریم التی کی کریم التی کے ماتھ خدا کی بندگی میں لگ جاتے''۔
اہتمام کرتے اور پورے جوش اورانہاک کے ساتھ خدا کی بندگی میں لگ جاتے''۔
(بهخاری، کتاب فضل لیلہ القدر، باب العمل فی العشو الاواخو من دمضان – ۲۰۲)

رمضان میں لوگوں کے ساتھ تہایت تری اور شفقت کا سلوک سیجئے۔ سلاز مین کو رمضان میں لوگوں کے ساتھ تہایت تری اور شفقت کا سلوک سیجئے۔ سلاز مین کو رفعان کی ضرورتیں پوری کیجئے اور کے داور فرا خدلی کے ساتھ اُن کی ضرورتیں پوری کے جئے اور کے دالوں کے ساتھ کی کروالوں کے ساتھ کا برتا کو کیجئے۔

(اس) نہایت عاجزی اورشوق کے ساتھ رزیادہ دُعا کیں کیجئے نہایت عاجزی اور ذوق وشوق کے ساتھ رزیادہ دُعا کیں کیجئے۔ دُرِ منتوریس ہے کہ جب رمضان کا مبارک مہینہ آتا تو نبی کریم سِین اِنتیائی کارنگ بدل جاتا تھا اور نمازیش اضافہ ہوجاتا تھا اور دُعا میں بہت عاجزی فرماتے متھ اور خوف بہت زیادہ غالب ہو جاتا اور حدیث بیں ہے کہ' خدارمضان بیں عرش اُٹھانے والے فرشتوں کو تھم دیتا ہے کیا پنی عبادت چھوڑ دواورروزہ رکھنے والوں کی دُعاوَں پر آمین کہو۔ س صدقة فطردل كى رغبت كے ساتھ لور ساہتمام سے ادا كيج ور مدقة فطردل كى رغبت كے ساتھ لور سے اہتمام سے ادا كيج اور عيدكى نماز سے بہلے ادا كرد يج بكدا تنا بہلے ادا كيج كرها جت منداور نا دارلوگ بہولت عيدكى ضروريات مهيا كر كيس اور وہ بھى سب كے ساتھ عيدگاہ جا كيس اور عيدكى خوشيوں من شريك ہو كيس ۔

حدیث میں ہے کہ نبی مین المنظام نے صدقہ فطراُمت کے لئے اس لئے ضروری قرار دیا تا کہ وہ ان ہے ہودہ اور فخش باتوں سے جوروزہ میں روزہ دار سے سرز دہوگئ ہول کفارہ ہے ۔ اور غریبول اور مسکینوں کے کھانے کا انتظام ہوجائے'' (ابو دانو د، کتاب الزکوۃ، باب زکوۃ الفطر – ۲۰۹)

> ﴿ رمضان میں خود نیکی سیجئے اور دوسروں کو بھی خیر کے کام کرنے پراُ بھاریئے

رمضان کے مبارک ونوں میں خووزیادہ سے زیادہ نیکی کمانے کے ساتھ ساتھ دومروں کو بھی نہایت سوز، تڑپ، نرمی اور حکمت کے ساتھ نیکی اور خیر کے کام کرنے پر اُبھاریئے، تاکہ پوری فضا پر خدا پرتی، خیر پرتی اور بھلائی کے جذبات چھائے رہیں اور سوسائی زیادہ سے زیادہ رمضان کی بیش بہابرکتوں سے فائدہ اُٹھا سکے۔

اروزه کامفهوم

''صیام''لغت عرب میں مطلق رک جانے کو کہتے ہیں۔ شرعاً اس کا مفہوم ہیہ ہے کہ عبادت کے ارادہ سے کھانے ، پینے اور عورتوں کی مجامعت اور دیگرروزہ تو ڑنے والی چیزوں سے صح صادق کے طلوع سے سورج کے غروب تک اجتناب کرنا۔

## 🛭 روزے کی تاریخ فرضیت

الله سبحامة وتعالى نے پہلی اُمتوں کی طرح اُمت محدید مِسَالِیَ اِلْمَالِیَ ہِمِی اینے درج ذیل فرمان میں روز ہ فرض قرار دیا ہے:

يْنَا يُهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (سورة التره، آيت: ١٨٣)

''اے ایمان والوائم پرروز نے فرض کئے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھا، تا کہ تم متقی بن جاؤ''

يه آيات مباركه بروز پيرشعبان المعظم ارجري من نازل موئي-

# 🕼 روزے کی فضیلت اور فا کدے

فضیلت: درج ذیل احادیث مبارکه روزے کی فضیلت واہمیت کو ثابت کرتی ہیں۔رسول اللہ مِنْ النَّمْ اِللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّ

اَلصِّيَامُ جُنَّةٌ مِّنَ النَّارِ كَجُنَّةٍ أَحَدِكُمْ مِّنَ الْقِتَالِ (رواه احمد وغيره) ''روزه چنم عنه هال ہے جس طرح تمہارے ایک کی ''الوائی سے بچانے والی'' وُ هال ہوتی ہے''

اورفرمايا:

إِنَّ لِلْصَّآئِمِ عِنْدَ فِطْرَةٍ دَعْوَةً لَا تُرَدُّط

(رواه ابن ماجه، کتاب الصیام، باب فی الصائم لا تر دد عوة – ۱۷۵۳، والحاکم و صحّحهٔ) '' اقطار کے وقت روز ہے دار کی وُعار دینیں کی جاتی ''۔

نيزارشادي:

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ، يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّآئِمُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَيَدْخُلُ مِنْهُ اَحَدٌ غَيْرُهُمْ يُقَالُ: أَيْنَ الصَّآئِمُوْنَ؟ فَيَقُوْمُوْنَ، لاَ يَذْخُلُ مِنْهُ اَحَدٌ غَيْرُهُمْ فَإِذَا دَخَلُوْآ أُغْلِقَ، فَلَمْ يَدْخُلُ مِنْهُ اَحَدٌط

(صحیح بخاری، کتاب الصوم، باب الریان للصائمین - ۱۸۹۳ ، و صحیح مسلم)

''جنت بین ایک وروازه ہے ہے'' ریان' کہا جا تا ہے، قیامت کے دن اس سے
روزے دار داخل ہوں گے۔ان کے علاوہ اس بین کوئی اندر نبین جا سکے گا۔ پکارا جائے
گا روزے دار کہاں ہیں؟ وہ کھڑے ہو جا تمیں گے، ان کے سواکوئی اور اس
(دروازے) سے داخل نبین ہوگا۔ جب بیداخل ہوجا کمیں گے وروازہ بند کر دیا جائے
گا پھر بعد میں کوئی بھی اس میں داخل نہ ہوگا''

#### (۹) روزے کے فوائد

روزے کے روحانی ، اجتماعی اور طبی فائدے ہیں۔روزے کے روحانی فوائد ہیں 
''صفت صبر'' کے حصول اور اس کو تو ی بنانا ہے ، بیا ہے آپ پر کنٹرول کرنا سکھاتا ہے 
اور اس میں معاون بنرآ ہے ، ای طرح نفس وروح میں تقوی کا ملکدا یجاد کرتا اور اس کو 
بڑھاتا ہے اور بیا ملت تقویٰ ، اللہ ہجانہ و تعالیٰ کے اس فرمان سے واضح ہوتی ہے۔ 
ارشاوہ ہے:

يَّنَايُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ط(الِتره،آيت:١٨٣)

"اے ایمان والوائم پردوزہ اس طرح فرض ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں

پرفرض تفاءتا كهتم متقى بن جاؤ''

روزے کے اجتماعی فوائد ہیں ہے ہیہ کہ اس ہے اُمت ہیں تھم ونسق اور اتحاد کی عادت پیدا ہوتی ہے، عدل و مساوات ہے محبت بوھتی ہے اور ایما نداروں ہیں ' جذب ترحم'' اور ایک دوسرے پر احسان کرنے کی عادت پیدا ہوتی ہے اور ای طرح روز ہما معاشرہ کو مفاسدا ورخرابیوں ہے بچاتا ہے۔ اور روز ہے کے طبی فوائد ہیں ہے ہیہ کہ اس ہے آئیں درست ہوتی ہیں، معدہ کی اصلاح ہوجاتی ہے، جسم کو فضلات اور بے کاراجز اء ہے پاک وصاف کرتا ہے اور ای طرح موٹا ہے اور پیٹ کی چربی کے بوجھ میں کی کام وجب بنتا ہے۔

رسول الله مالينيقيام كاحديث من ب:

صُوْمُوْ ا تَصِحُوْ اط(رواه ابن السنى وابو نعيم وحسنه السيوطى) " روز ه رکھوتندرست بوجاؤ گئ

# 🕝 روزے کی اہمیت رسول اللہ مِلا مُقالِم کی زبانی

جس شخص نے روز ہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا اور جھوٹ پڑمل کرنا نہ چھوڑا تو خدا کو اس ہے کوئی دلچین نہیں کہ وہ بھو کا اور پیاسار ہتا ہے۔

(بخاری، کتاب الصوم باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم - ١٩٠٣) اورآپ سِنَاتْ اَيَالِمْ قَرِيلَ ارشادِقْر مايا:

''جس شخص نے ایمانی کیفیت اور احتساب کے ساتھ رمضان کا روزہ رکھا تو خدا اُس کےان گناہوں کومعاف فر مادے گا جو پہلے ہو چکے ہیں''

(بخاری، کتاب الصوم، باب من صام دمضان ایمانا واحتسابا ونیة – ۱۹۰۱) دمضان کے روزے پورے اہتمام سے رکھئے اور کی شدید بیماری یاعذر شرعی کے بغیر بھی روزہ نہ چھوڑ ہے۔ ٹی کریم مِلِائْنِیکِلِم کاارشاد ہے: ''جس شخص نے کسی بیاری یا شرعی عذر کے بغیر رمضان کا ایک روز ہ بھی چھوڑ اتو عمر بھر کے روزے رکھتے ہے ایک روزے کی تلافی نہ ہوسکے گی''۔

(ترمذى، كتاب الصيام، باب التغليظ فيمن افطر عمدا - ٣٣٩٦)

# (۳) روزہ دارا پنے انداز واطوار سےروز ہے کی کمزوری کا اظہار نہ کرے

روزے میں ریاکاری اور دکھاوے سے بیخ کے لئے معمول کے مطابق ہشاش و بیٹاش اور چاق و چو بندا پنے کاموں میں لگےر ہے اور اپنے انداز واطوار سے روزے کی کمزوری اور ستی کا اظہار نہ بیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹٹ کاارشاد ہے کہ'' آ دمی جب روزہ رکھے تو چاہئے کہ حسب معمول تیل لگائے کہ اس پرروزے کے اثرات نہ دکھائی دیں۔

(الم روز ے میں نہایت اہتمام سے ہر برائی سے دورر ہے روز سے میں نہایت اہتمام کے ساتھ ہر برائی سے دورر ہنے کی بحر پورکوشش کیجے اس لئے کدروز سے کا مقصد ہی زندگی کو پاکیزہ بنانا ہے۔ نبی کریم میٹائیڈیڈ کا ارشاد ہے: '' روزہ ڈھال ہے اور جب تم میں سے کوئی روز سے ہوتو اپنی زبان سے کوئی ہے شری کی بات ند تکا لے اور نہ شور و ہنگامہ کر سے۔ اورا گرکوئی اس سے گالی گلوچ کرنے لگے یا لڑائی پر آبادہ ہوتو اس روز سے دار کوسو چنا چا ہے کہ میں تو روز سے دار ہوں (بھلامیں کیسے گالی کا جواب دے سکتا ہوں یالاسکتا ہوں)

(بخارى، كتاب الصوم، باب فضل الصوم - ١٨٩٤ ، و مسلم)

احادیث میں روزے کا جواج عظیم بیان کیا گیاہے اسکی آرزو کیجئے احادیث میں روزے کا جوعظیم اجربیان کیا گیاہے اس کی آرزو کیجئے اور خاص طور پرافطار کے قریب خداے و عارہ کیا ہے کہ خدایا میرے روزے کو قبول فر مااور جھے وہ
اجرو ثواب دے جس کا تونے وعدہ کیا ہے۔ نبی کریم میلی قبیل کا ارشاد ہے: '' روزے
دار جنت میں ایک مخصوص در دازے ہے داخل ہوں گے۔ اس در دازے کا نام ریّا ن
ہے جب روزے دار داخل ہو چکیں گے تو بید در دازہ بند کر دیا جائے گا چرکوئی اور اس
در دازے ہے نہ جاسکے گا'' (بعدی، کتاب الصوم باب الریان للصاندین – ۱۸۹۲)
در دازے ہے نہ کی فرمایا کہ قیا مت کے روز روزہ سفارش کرے گا اور
کے گا: پروردگار میں نے اس شخص کو دن میں کھانے پینے اور دوسری لذتوں ہے
دو کے رکھا، خدایا! تو اس شخص کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ اور خدا اس کی
سفارش کو قبول فرما لے گا (مقلق میں بھرا)

اور نبی کریم شان ﷺ نے میر بھی ارشاد فرمایا کدافطار کے وقت روزے دار جو دُعا ما تکے اُس کی دُعا قبول کی جاتی ہے تر ترنہیں کی جاتی۔

(ابن ماجه، كتاب الصيام، باب في الصائم لا ترد دعوة - ٢٥٧١)

🝘 روزے کی تکلیفوں کو برداشت سیجئے

روزے کی تکلیفوں کوہٹی خوشی برداشت سیجئے اور بھوک اور پیاس کی شدت یا کمزوری کی شکایت کر کرے روزے کی ناقدری نہ سیجئے۔

کی مجبوری کی وجہ ہے روزہ ندر کھ کتے ہوں

تواس كى قضاء كرليس

سفر کے دوران یا مرض کی شدت میں روزہ ندر کھ سکتے ہوں تو جھوڑ دیجئے اور دوسرے دنوں میں اُس کی قضا کیجئے۔قر آن میں ہے:

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَط (البَّرِهِ، آيت:١٨٣) ''جوکوئی بیمارہ ویاسفریس ہو، تو دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرلے' حضرت انس خالفتی فرماتے ہیں، جب ہم لوگ نبی کریم میلانتی آئے کے ساتھ رمضان میں سفر پر ہوتے تو کچھ لوگ روزہ رکھتے اور کچھ لوگ شدر کھتے، پھر شدتو روزہ دارروزہ چھوڑنے والے پراعتراض کرتا اور شدوزہ تو ڈنے والاروزہ دار پراعتراض کرتا'' ربخاری، کتاب الصوم باب لم یعب اصحاب النبی صلی الله علیہ وسلم بعضا (بخاری، کتاب الصوم باب لم یعب اصحاب النبی صلی الله علیہ وسلم بعضا

#### 🕜 روزه میں غیبت اور بدنگاہی سے بیجئے

روزے میں غیبت اور بدنگاہی ہے بیخنے کا خاص طور پراہتمام کیجئے۔ نبی کریم میلائیں کا ارشاد ہے: روزے دارجی ہے شام تک خدا کی عبادت میں ہے اور جب تک وہ کی کی غیبت ندکرے اور جب وہ کسی کی غیبت کر بیٹھتا ہے تو اس کے روزے میں شگاف پڑجا تا ہے۔ (الدیلمی)

## @ حلال روزي كاامِتمام ميجيّ

حلال روزی کا اہتمام سیجئے۔حرام کمائی سے بلنے والے جسم کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔

نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ''حرام کمائی سے جو بدن پلا ہووہ جہنم ہی کے لاکق ہے۔ ( بخاری )

### 🕅 تحری ضرور کھا ہے

سحری ضرور کھا ہے اس ہے روزہ رکھنے میں سہولت ہوگی اور کمزوری اور ستی پیدانہ ہوگی۔ نبی کریم مِثَانِیْ اِیْنَا کا ارشاد ہے:

" محرى كھاليا كرو،اس كئے كہ حرى كھانے ميں بركت ہے"

(بخارى، كتاب الصوم، باب بركة السحور من غير ايجاب - ١٩٣٣)

اور نی کریم مافقی الم نے بیکھی فرمایا:

''سحری کھانے میں برکت ہے کچھ نہ ہوتو پانی کے چند گھونٹ ہی پی لیا کرواور خدا کے فرشتے سحری کھانے والوں پرسلام جیجتے ہیں'' (احمہ)

'' دو پېرکوتھوڑی دیرآ رام کرکے قیام کیل میں سبولت حاصل کرو۔اور بحری کھا کر دن میں روزے کے لئے قوت حاصل کرؤ''

(ابن ماجه، ابواب الصیام، باب ما جاء فی السحور – ١٦٩٣) اور سی مسلم میں ہے۔ نبی کریم شاہ کا ارشاد ہے ہمارے اور اہل کتاب کے روز وں میں صرف بحری کھانے کا فرق ہے۔

(مسلم، كتاب الصيام، باب فضل السحور وتاكيد استجابه - ٢٥٥٠)

#### افطاريس تاخيرند يجيئ

مورج غروب ہوجانے کے بعدافطار میں تاخیر نہ کیجئے۔اس لئے کہ روزے کا اصل مقصود فرما نبر داری کا جذبہ پیدا کرنا ہے نہ کہ بھوکا پیاسا رہنا۔ نبی کریم شکان کی گئے۔ کا ارشادے:

''مسلمان اچھی حالت میں رہیں گے جب تک افطار کرنے میں جلدی کریں گ'' ( بخاری، کتاب السوم، باب هجیل الافطار - ۱۹۵۷)

### ﴿ افطار کے وقت کی دعا

افطار کے وقت بیدوُ عامِرْ ھے:

ٱللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزُقِكَ ٱفْطَرْتُ.

(ابوداتود، كتاب الصيام باب القول عند الافطار - ٣٥٥٨)
"خدايا! من في تيري الحروز ه ركها اورتيري بن رزق عافطاركيا"

#### m افطار کے بعد کی دعا

جب روزه افطار كرليس توبيدُ عارير هيئ

ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلْتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الْاَجْرُ إِنْشَآءَ اللَّهُ.

(ابو دانو د، کتاب الصیام، باب القول عند الافطار – ۳۳۵۷) " پیاس جاتی رہی، رکیس تر وتا تر ہ ہوگئیں اور اجر بھی ضرور ملے گا اگر خدائے جیا ہا"

# 😁 کسی کے بہاں افطار کرنے کی دعا

كى كے يہال روز وافطار كري توبيد عاير هئ:

أَفْطَوَ عِنْدَكُمُ الصَّآئِمُونَ وَأَكُلَ طَعَامَكُمُ الْأَبُوارُ وَصَلَّتُ عَلَيْكُمُ الْمُنْوَارُ وَصَلَّتُ عَلَيْكُمُ الْمُنْوَدَ وَاللهِ الطعام اذا اكل عنده - ٣٨٥٤) الْمَلَائِكَةُ رَابودانود، كتاب الاطعمة، باب في الدعا لرب الطعام اذا اكل عنده - ٣٨٥٤) "فدا كرب الحالم المرب اور تيك لوگ "فدا كرب المرب اور قرشة تمبارك لئر رحت كي دُعاكرين "

# افطاركراني كاابتمام يجيئ

روز ہافطار کرانے کا بھی اہتمام کیجئے ،اس کا بڑا اجربے نبی کریم شافی آیا کا ارشاد ہے:

'' جو شخص رمضان میں کسی کا روز ہ افطار کرائے تو اس کے صلے میں خدا اس کے گناہ بخش دے گا اور اس کو جہنم کی آگ ہے نجات دے گا۔اور افطار کرانے والے و روز ہ دار کے برابر تو اب دے گا اور روز ہ دار کے تو اب میں کوئی کمی نہ ہوگ۔'' لوگوں نے کہا:'' یارسول اللہ شافی آئے ہے' ہم سب کے پاس اثنا کہاں ہے کہ روز ے دار کو افطار کرا نمیں اور اس کو کھانا کھلا نمیں'' ارشاد فرمایا:''صرف ایک کھجور سے یا دود ھ اور پانی کے ایک گھونٹ سے افطار کرا دینا بھی کافی ہے'' (ابن خزیمہ)

الله أَخْبَرُ كَبِيْرًا، وَالْحَمْدُ لِلْهِ كَثِيْرًا، وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَاصِيْلًا رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ، وَتُبْ عَلَيْنَا إِنِّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ

#### الحمد لله!

یه کتاب بروزسنیچر بتاریخ که امرذی القعده ۱۳۴۷ ه مطالِق ۸رد نمبر ۲۰۰۷ء شب جمعه، مدینه منوره،''ریاض الجنهٔ'' هین مکمل بهوئی \_الله تعالی اس کوقبول فرمائے اور ہمارے لئے ذخیرہ آخرت بنائے \_(آمین)

رَبُّنَا تَقَبُّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ. وَمَا تَوْفِيْقِي إِلَّابِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيْب.



اطلاع

اطلاعاً عرض ہے کہ المحمد لللہ یہ کتاب اب www.ibnekaseer.net ہے بھی حاصل کی جا تتی ہے۔ جو حضرات Internet کے ذریعہ اسے دیکھنا چاہیں وہ مندرجہ بالا website ہے رجوع فرما ئیں۔ اس کتاب ہے متعلق اپنی قیمتی رائے

mypalanpuri@ibnekaseer.net پنوازیں۔

جزاك الله تعالى



 $\Delta$ 

بہت جلدمنظرعام پرآرہی ہے انشاءاللہ

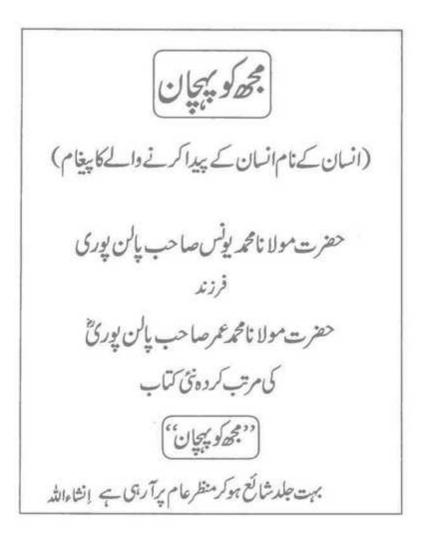

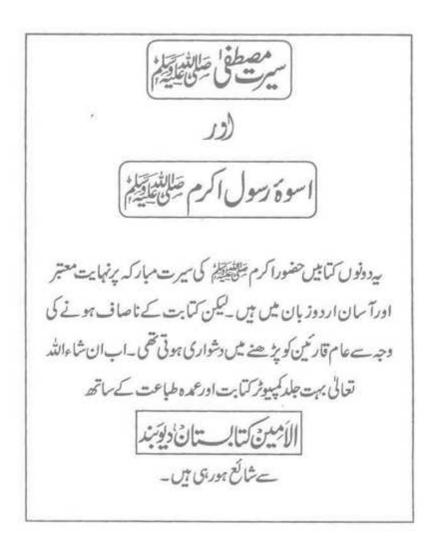